

www.besturdubooks.net

THE CASE AND A STATE OF THE STA



www.besturdubooks.net

## جمله حقوق اشاعت وطباعت بشمول كمبيوثر كتابت تجق ناشر محفوظ ہيں۔ كا بي رائيك رجسريش نمبر 16290 ۔ ۔ ۔ بلھر ہے موتی جلددواز دی

مولا نامحر بونس صاحب بالن بوري مرظله العالى

المانع بسمام المانع بسمام اشاعت اوّل \_

ه قاسم سینشر دو کان نبست اردُوبازار کاجی

[استندعا: الله تعالى كفضل وكرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق كتابت، طباعت، هج اورجلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔بشر ہونے کے ناطے اگر سھو آکوئی فلطی رہ گئی ہو تومطلع فرمادين \_ان شاء الله تعالى ازاله كياجائے گا۔ جزاك الله خيراً كثيراً منجانب: احباب كتب خانه اشرفيه كراجي

#### ُ دیگرملنے کے یۃ

علمى كيسث كفرومدني مسجد بليغي مركز كراجي مکتبه پیخ ، بهادرآ بادکراچی دارالاشاعت،اردوبازاركراجي بيت القرآن، أردو بإزار كراچي اداره الحرمين، سبتال رودْ صادق آباد مكتبيه بوسفيه، بلدبه سينثرمير يورخاص مكتبه أمة ، نيوصا دق بازار رحيم يارخان مكتبه حقانيه، في بي ببتال رودُ ملتان مکتبهالنور، بیرون تبلیغی مرکز رائے ونڈ مکتبه طارق، بیرون تبلیغی مرکز رائے ونڈ الميز ان،الكريم ماركيث اردوباز ارلا مور قرآن محل مميثي چوك قبال رودُرا وليندُى الخليل پياشتك ماؤس، اقبال رودُ را وليندُى اسلامی کتاب گھرعظیم مارکیٹ راولپنڈی مکتبہ صدیقیہ ، نیوروڈ منگورہ سوات

مدنی جزل اسٹور تبلیغی مرکز سر گودھا مدنی کتب خاند شنگیاری روز مدنی متجد مانسهرد مكتبه ذكريا، بلاك اوره غازى خان كتبه رشيديه غله مندى سام وال كتبيدرشيد ئيرمر داريلازه جي في رود اكوڙه خنك مدرسه عا تشه صديقيه ،البدرمجدا يبك آباد مكتبه عثانيه، ميناخيل بازار كلي مروت اسلامی اکیڈمی، چوک بازار بنول کی مکتبہالاحم، باکھری بازار ڈیرہ اساعیل خان مكتبه رشيد بيه ممركي روذ كوئشه وحيدى كتب خانه، قصه خوانی بازاریثاور پینورٹی بک ایجنسی، خیبر بازاریثاور زيب آرف پېلشرز محلّه جنگى يشاور

مكتبه تفانوي مولوي مسافرخانه كراجي

نوكت خانه الداد الغرباء، حيدر چوك حيدرآباد

عزیز کتاب گھر، بیراج روڈ سکھر

كتبه امداويه، ني بي سبتال رود ماتان

علمي كتاب گھر،أردوبازاركراچي





#### فهرست مضامين

| جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تاویلیں ڈھونڈنے لگے وہ برباد ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                      | سبق نمبر ①         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| زندگی کی تعمیر کی دو بنیادی بین ایک تقویی، دوسری ظلم                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| یمی وہ شاہراہ ہے جو تمام انسانوں کو اللہ اور اس کی جنت کی طرف لے جانے والی ہے مگر آسانی کتاب کی                                                                                                                                                                                                        |                    |
| یں جب بگاڑ آتا ہے تو وہ اس شاہراہ کے دائیں بائیں مڑجاتی ہے۔اب سے ہوتا ہے کہ خود ساختہ تشریحات                                                                                                                                                                                                          |                    |
| ن كا تصور بدل ديا جاتا ہے۔٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  |
| یبود کے اندر یہ ڈھٹائی اس لئے پیدا ہوئی کہ انھوں نے اللہ کی کتاب کو ورق ورق کر دیا تھا اا                                                                                                                                                                                                              | سبق نمبر ۤ۞        |
| اللہ جب اپنے کی بندے کواپنی پکار بلند کرنے کے لئے کھڑا کرتا ہے تو ای کے ساتھ اس کوخصوصی تو فیق بھی                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>I</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عطا کرتا ہے.       |
| منافق کی پیچان یہ ہے کہ وہ الفاظ میں سب سے آگے اور عمل میں سب سے پیچھے ہو،۱۳                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| منافق آدی کی ایک بیجیان یہ ہے کہ وہ سنجیدہ مجلس میں بیٹھتا ہے تو بظاہر بہت باادب نظر آتا ہے ١٥                                                                                                                                                                                                         |                    |
| منافقین کی بیاری میتی که ان کے سینوں میں حسدتھا                                                                                                                                                                                                                                                        | سبق نمبر 🕥         |
| ہرآدی کے اندر پیدائش طور پر بڑا بننے کا جذبہ چھپا ہوا ہے                                                                                                                                                                                                                                               | سبق نمبر 🍳         |
| اکثر ساجی خرابیوں کی جڑبر مگانی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                 | سبق نمبر 🛈 َ       |
| تنافق آدمی صرف انسانوں کو اپنی آواز سنانے کا مشتاق ہوتا ہے اور مخلص آدمی اللہ کو سنانے کا ١٨                                                                                                                                                                                                           | سبق نمبر 🕦 .       |
| منافق آدمی مصلحت پرس کے ذریعہ اپنے مفادات کو محفوظ رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                            | سبق نمبر 🏵         |
| منافق اپنے دنیا پرستانہ طریقوں کی وجہ سے اپنے آس پاس دنیا کا سازو سامان جمع کر لیتا ہے۔ ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                           | سبق نبر <b>(1)</b> |
| حق کو لینے کے لئے آدمی کو بچھ دینا پڑتا ہے . net                                                                                                                                                                                                                                                       | سبق نمبر 🏵         |
| حق کو لینے کے لئے آدمی کو بچھ دینا پڑتا ہے . net اللہ کا ایم اس کو بلادیتا ہے ۔ re dubooks . net اللہ کا نام اس کو بلادیتا ہے۔ اندر ایمان زندہ ہوتو اللہ کا نام اس کو بلادیتا ہے۔ اللہ کی اس کا کنات میں اللہ کے سواکس کو کوئی زور یا بڑائی حاصل نہیں ۔ اللہ کے سواکس کو کوئی زور یا بڑائی حاصل نہیں ۔ | سبق نمبر 🕲         |
| الله كى اس كائنات ميں الله كے سواكسي كوكوئي زور يا برائي حاصل تبين بالله كا الله كا الله كا الله كا الله                                                                                                                                                                                               | سبق نمبر 🏵         |
| ' آخرت کی جنّت اُسی کے لئے ہے جو اللہ کی خاطر دنیا کی جنّت سے محروم ہو کیا ہو ۔۔۔۔۔۴۵۰                                                                                                                                                                                                                 | سبق تمبر 🖭         |
| جو بنده جن کی خاطر بے زمین ہوجائے وہ سب سے بڑی زمین کو پالیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت کو ۲۷۰۰۰                                                                                                                                                                                               | سبق نمبر 🔞         |
| آسانی کتاب کے حامل کسی گروہ پر جب زوال آتا ہے تو انسانہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لینا جھوڑ                                                                                                                                                                                                    | سبق نمبر 🏵         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ویے                |
| جب آسانی کتاب کی حامل قوموں میں بگاڑ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| جنّت کسی کا قومی وطن نہیں اور جہنم کسی کا قومی جیل خانہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ب خونی کی نفسیات پیدا ہونے کا سبب عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں: ایک دنیا پرسی، دوسرے اکابر                                                                                                                                                                                                             | -                  |
| F h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يرشتى              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <u>г</u>           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| ی خواہشوں کے پیچھے چلنے سے جو چیز روکتی ہے وہ عقل ہے، مگر جب آ دمی پرضد اور عدادت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                    |                |
| قل اس کی خواہش کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                    |                |
| نت ہے کہ سب سے بڑا بت آدمی کی خواہشِ نفس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | به ایک حقیف                             | ·                  | سبق نمبر       |
| بھی دے اور خود بھی دین دار ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                    |                |
| ت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |                |
| مزوری ہے کہ کسی چیز میں کوئی امتیازی بہلود کھتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                    |                |
| FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                    | كركيتا         |
| ں دنیا میں جتنی مصیبتیں پیش آتی ہیں اتن کسی بھی دوسرے جان دار کو پیش نہیں آتیں ۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انسان کو ایر                            | <b>(6)</b>         | سبق نمبر       |
| وں کا اصل سبب آدی کا ڈھیٹ ہو جانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                    |                |
| ال تھا كه أن كے افراد عملاً اللہ كے دين پر قائم نہ تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                    |                |
| بے آمیز دعوت جب اُٹھتی ہے تو وہ زمین پر اللہ کا تراز و کھڑا کرنا ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حن کی _                                 | <b>(1)</b>         | ب<br>سبق نمبه  |
| ندہ کون ہے جس پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                    |                |
| ہے جو بظاہر دین دار ہو مگر اندر سے بے دین ہو۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                    |                |
| میں جومقام وِل کا ہے وہی مقام انسانی بستی میں مسجد کا ہے۔ انسان کا دل ایمان سے آباد ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انسانی جسم                              | $\mathbf{e}^{(i)}$ | سبق نمب        |
| عبادت سے آباد ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                    |                |
| ابش پرتی کا شکار ہو اُس کو حقیقت پیندی کی باتیں ایل نہیں کرتیں. ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جو قوم خو                               | <br>@ /            | ،<br>سبق نمب   |
| ت حكمت كا تقاضا يه بوتا ہے كه برے برے جرمين كوبھى دنيا ميں سزاندرى جائے ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا<br>بعض اوقار                          | (D)                | سبق تمبه       |
| ی کو سمجھنے سے لئے سب سے ضروری شرط سنجیدگی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                    |                |
| الله کی طرف ہے آئی ہوئی تنبیہات کونظر انداز کردے تو اس کے بعد اس کے بارے میں اللہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جب آ دمی                                | <b>6</b>           | سبق تمب        |
| ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اے                                      | رل ما ت            | انداز با       |
| اندر الله نے اپنا ایک نمائندہ بٹھا رکھا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | برسینہ <u>ک</u>                         | <b>@</b> /         | سبق نم         |
| ت کے یہ مقدس نسخ عوام کے لئے بہت کشش رکھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الششتى نجا                              | <b>©</b> /         | سبق نم         |
| ا پے موقف کو محیح ثابت کرنے کے لئے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ حتی کہ وہ قسمیں کھا کراپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منافق آدرُ                              | <b>@</b> /         | سبق نم         |
| ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن ولاتا ہے                              | ) كاليقير.         | اخلاص          |
| ہاندر اللہ نے اپنا ایک ٹمائندہ بٹھا رکھا ہے۔  10 سے یہ مقدس نسنے عوام کے لئے بہت گشش رکھتے تھے۔  10 سے موقف کو سے ثابت کرنے کے لئے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہوہ قسمیں کھا کراپنے  10 سے موقف کو سے ثابت کرنے کے لئے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہوہ قسمیں کھا کراپنے  10 سے کرتا ہے۔  11 سے موقف کو سے ہوئے تھے۔ مذہب کے نام پرطرح طرح کے نذرانے  12 سے سے موتا ہے۔  13 سے موتا ہے۔  14 سے موتا ہے۔  17 سے موتا ہے۔ | وه بزرگول                               | <b>@</b> /         | سبق نم         |
| <u> چ تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لو <u>ملتے رئے</u>                      | هران               | سال            |
| غاز ایک حقیر ماده سے ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اانسان کا آ                             | <b>@</b> /         | سبق نم         |
| لوکرنے والا تباہ ہوجا تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا دين ميں غ                             | @ <sub>/</sub> .   | سبق نم         |
| میں اُمّت کے مراد کمراہ کرنے والے لیڈر اور اُخت کے مسسراد کمسسراہ ہونے والے عوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) اس آیت                                | ලා<br>ැ            | سبق نم         |
| لوکرنے والا تباہ ہوجا تاہے۔<br>میں 'اُمّت ُے مراد گمراہ کرنے والے لیڈراور' اُخت ُ ہے مسراد گمسراہ ہونے والے عوام<br>بینا بھائی مت بناؤ.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *************************************** |                    | ہیں            |
| پنا بھائی مت بناؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا شیطان کوا                             | <b>⊕</b> ∫.        | سبق نم         |
| پیا بھان سٹ بیاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) منافق انسه<br>                        | (C)<br>(C)         | سبق م<br>سه: خ |
| ) ئے '' توبہ'' کا لفظ ہو لنے کا نام نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | که توبه زبان                            | הק <b>ניי</b>      | سبق            |
| www.besturdubooks.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                    |                |

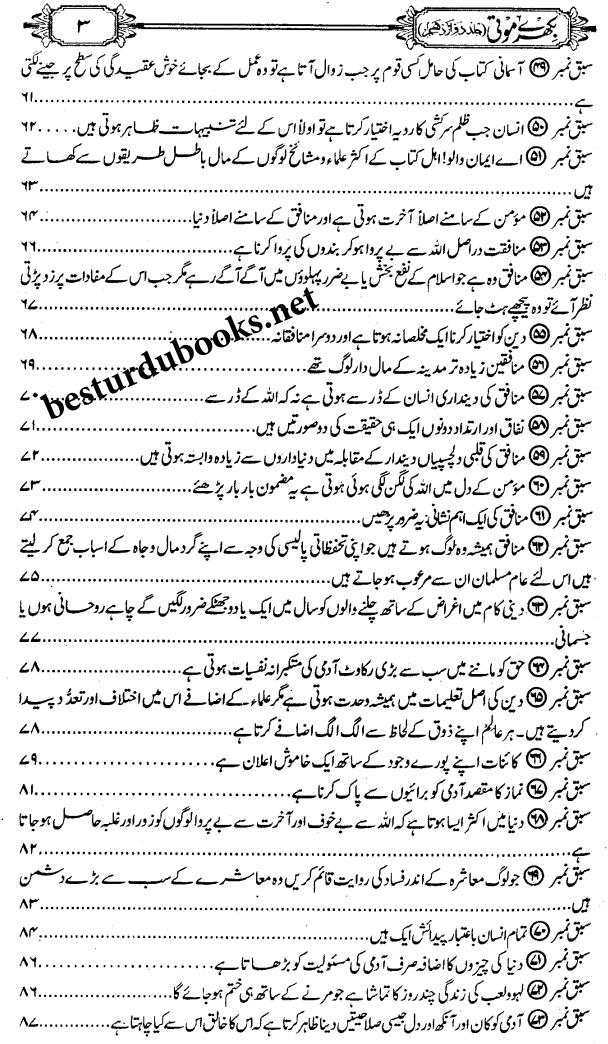

| يَعْ الْمُدَادِدُونَ الْمُدَادِدُ الْمُعِدِينَا الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُدَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ | Ą                   | ۴             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| ینے پیشوا کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رایک ا <sub>س</sub> | ر 🚱 ۽         | سبق نمبر |
| کی خاطر اپنی بڑائی کو کھودے وہ سب ہے بڑی چیز کو پالیتا ہے اور وہ اللّٰہ کی بڑائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |               |          |
| ونیا کو بچانے کے لئے اپنے دین کو کھو دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آ دمی اینی          | <b>(a)</b>    | سبق نمبر |
| لی دین کا غلبہ ہو، اس وقت ہیجے دین کواختیار کرنا ہمیشہ مشکل ترین کام ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بنب ملاو            | <b>(</b>      | سبق نمبر |
| ل ایک ایساعمل ہے جو انتہائی سنجیدگی اور خیرخواہی کے جذبہ کے تحت اُ بھر تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موت كالم            | <b>60</b> )   | سبق نمبر |
| ب سے بڑی تدبیر جو کرنی ہے وہ صبر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |          |
| ی کواللہ سے بےخوف کرے وہ بدی ہے اور جو بدی آ دمی کواللہ سے ڈرائے وہ اپنے انجام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ئونىكى آ دۇ         | 2 <b>(</b> )  | سبق نمبر |
| 91"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••••               | ہے نیکی       | اعتبار _ |
| ) کوایک الی نصیحت کی جائے جس میں اس کی ذات پرز دپڑتی ہوتو وہ فوراً بچسسراً ٹھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب کسی              | <b>(4)</b>    | سبق نمبه |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • • • • •     | •••••         | ہے       |
| یں وہ جودل کے غریب ہیں،آسان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مبارك ب             | <b>@</b> /    | سبق نمبه |
| ا کے ساتھ سرکشی اور تعصب کے جذبات اکٹھا ہو جائیں تو آ دمی اس سے بٹنے کے لیے تیار نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جب براؤ             | <b>@</b>      | سبق نمبه |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••••               |               | ہوتا     |
| لفاظ كا كمال دكھا كر دوسروں كومتاثر كرنا چاہتے ہيں وہ سجھتے ہيں كەسارا معاملہ بس انسانوں كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جولوگ ا             | <b>@</b> /    | سبق نمب  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••••               | ہے            | معامليه  |
| ماننا جرم ہے مگر حق کونہ ماننے کی تحریک چلانااس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |          |
| وی کو جب کوئی چیزملتی ہے تو وہ اس کواپی لیافت کا متیجہ تھے کرخوش ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |          |
| قشه میں زندگی کی کامیابی کامعیار آخرت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |          |
| براہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم ول اور نرم گفت ارہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسلم سر             | <b>⊘</b> ∫    | سبق ثمه  |
| ے مراد وہ خود ساختہ اضافے ہیں جوانسانوں نے خودا پی طرف سے دین حق میں کئے ۱۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اهواء _             | <b>(4)</b>    | سبق نم   |
| دنیا میں جوامتحانی حالات پیدا کئے گئے ہیں ان میں سے ایک بیب کہ یہاں سیح بات کہنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موجوده              | <b>④</b> /    | سبق نم   |
| اتے ہیں اور غلط بات کہنے والے کو بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فاظ <sup>ل</sup> ج  | لوتھی ال      | واليك    |
| ن نے ہر آ دمی کو بیصلاحیت دی ہے کہ وہ سو بچے اور حق اور ناحق کے درمیان میز کر سکے۵٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللدنعال            | <b>(1)</b>    | سبق نم   |
| لر میں وہ خض زندہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روثنی آئی اور اُس نے اُس کواپنے را سستہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله كى نظ          | بر <b>(</b>   | سبقتم    |
| 1+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | بناليا        | ٔ روشنی: |
| پے آپ کو مقدس ہستیوں سے اتنا زیادہ دابستہ کر لیتا ہے کہ ان کو چھوڑتے ہوئے اس کو محسوس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا کوئی ا۔           | بر 🏵          | سبق نم   |
| وجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ں بر بادہ           | روه بالكل     | ہے کہ    |
| نے ہرا دی لو بیصلاحیت دی ہے کہ وہ سوچے اور می اور ناک کے درمیان میر سرمے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا خدائی پؤ          | <u>ص</u> ر    | سبق نم   |
| I+A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••••               | • • • • • • • | ېي       |
| ﴾ چیزوں میں کھونے کا نام دین نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اكراماتي            | بر 🥹          | سبق نم   |
| ) چیزوں میں کھونے کا نام دین نہیں ہے۔<br>آواز اللّٰہ کی آواز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اضميري              | بر 🖫          | سبق      |
| مام بات ہے کہ اختیار واقتدار پاکرآ دمی گھمنڈ کی نفسیات میں مبتلا ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا بدایک ،           | بر 🏵          | سبق      |
| www.besturdubooks.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |          |

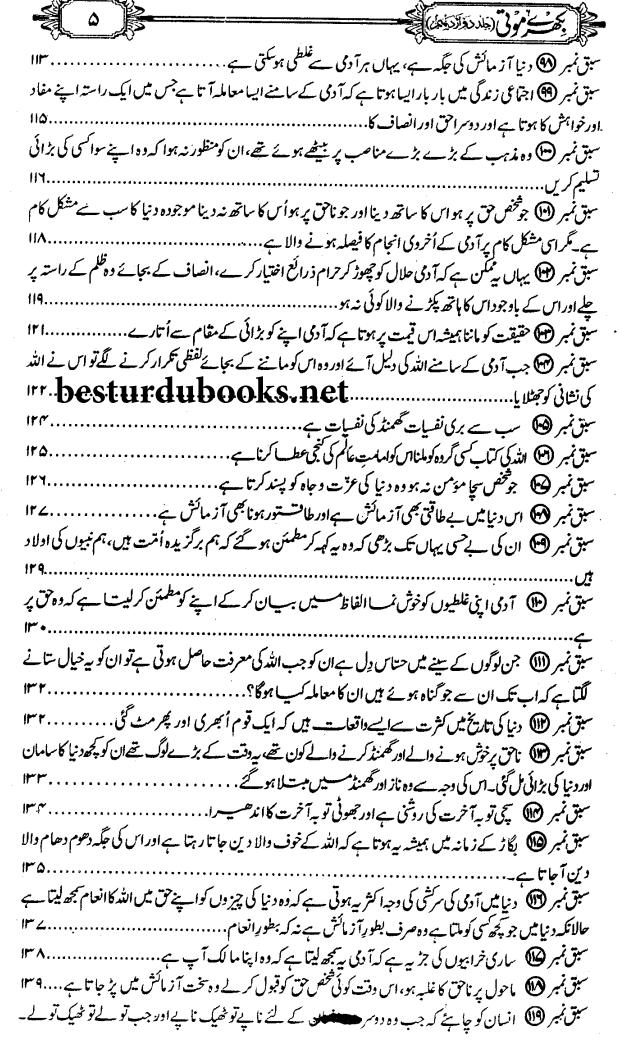



| نے لئے ایک پیانہاستعال کرے اورغیر کے لئے دومرا پیانہ                                                                                                              | بيانه ہو كہائے |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ے لئے ایک پیمانہ استعمال کرے اور غیر کے ۔ لئے دوسرا پیمانہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   | تبق نبر 🏵      |
|                                                                                                                                                                   | ہے ہیں         |
| جو گھمنڈ اور دنیا پری کی نفسیات میں مبتلا ہوں ، ان کے ذہن کے اوپر ایسے غیر محسوں پردے پڑ جاتے                                                                     | ىبق نمبر 📵     |
| کولان کرذیمن میں داخل نمیس ہونے دیتے                                                                                                                              | ين حوس .       |
| ا پنے دنیوی معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملہ میں سرسری تو قعات کو کافی سمجھنا گویا اللہ م<br>ب بولنا ہے                                                 | سبق نمبر 🐨     |
| ف پولنا ہےث                                                                                                                                                       | کے سامنے جھو   |
| ت بربائے۔<br>آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اسس کے حقیقی کردار کی بنیاد پر ہوگا نہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد                                                      | سبق نمبر 🐨     |
| l <sup>σ</sup> Δ                                                                                                                                                  |                |
| اللہ کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں مگروہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں،ان سے وہی سبق لےسکتا ہے جو<br>دنے کہ والد مصرور کے مکامور                                       | سبق نمبر 🌚     |
|                                                                                                                                                                   |                |
| ہے وہ ملا یک پیر رہے ، رہاں اس راز کوحبان لے کہ کی چیز کود یکھنے کا سیح ترین رُخ کسیا سب سے بڑی دانائی میرے کہ آ دمی اسس راز کوحبان لے کہ کی چیز کود یکھنے کا سیح | سبق نمبر 📵     |
| 1 <sup>r</sup> \( \dots \)                                                                                                                                        | ہے             |
| یبود کامعاملہ یہی تھاان کا ذہن، تاریخی روایات کے اثرے یہ بن گیا تھا کہ جو ہمارے گروہ میں ہےوہ                                                                     |                |
| اور جو ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ بدایت سے خالی ہے                                                                                                                  |                |
| تسی تعلیم کی صدافت کی سادہ اور یقینی پہچان ہے کہ دہ اللہ کے بندوں کواللہ سے ملائے٠٠٠                                                                              |                |
| الله كى كتاب كسى كروه كودى جاتى ہے كه وه اس سے اپنى سوچ اورائے عمل كودرست كرے مرجب آسانى                                                                          |                |
| ) کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، جیسا کہ یہود ہوئے تو اللہ کی کتاب سے وہ ہدایت کے بجائے گمراہی                                                                    | //             |
| 107                                                                                                                                                               | كى غزا ليخلّ   |
| و بن کی دونشمیں ہیں ایک ملاوٹی وین، دوسرا بے آمیز دین، ملاوٹی دین دراصل دنیا کے اوپر دین کالیبل                                                                   | سبق نمبر 🕲     |
| نام ہےانام ہے                                                                                                                                                     | لگانے کا دوسرا |
| الله ك يبان نجات كافيله خالص عمل كى بنياد پر موتا ب نه كنبى يا گروي تعلق كى بنيادول پر ١٥٥٠                                                                       | سبق نمبر 🏵     |
| الله نے برخص اور ہرقوم کوایک مقررمہلت دی ہاس مدت تک وہ ہرایک کوموقع دیتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز                                                               |                |
| بیہات سے چوکتا ہواور اپنی اصلاح کر لے                                                                                                                             | ہے یا خارجی تن |
| آ دی حق کے مقابلہ میں سرکشی کرتا ہے تو اس کوفورا اس کی سز انہیں ملتی                                                                                              | سبق نمبر 🕝     |
| الله کا اصل دین ایک ہے، مگر لوگوں کی اپنی تشریحات میں وہ ہمیشہ مختلف ہوجا تا ہے                                                                                   | سبق نمبر 🕝     |
| فخر والے دین ہمیشہ کئی ہوتے ہیں اور خوف والا دین ہمیشہ ایک ہوتا ہے، بےخوفی کی نفسیات را ایول کا                                                                   | سبق نمبر 🕝     |
| ) ہے اور خوف کی نفسیا سے را بول کا اتحاد                                                                                                                          | تعدد پیدا کرتی |
| ) ہے اور خوف کی نفسیا سے رایوں کا اتحاد                                                                                                                           | سبق نمبر 🕝     |
| آ دمی کا امتحان دیکھ کر ماننے میں نہیں ہے بلکہ سوچ کر ماننے میں ہے                                                                                                | سبق نمبر 🕝     |
|                                                                                                                                                                   |                |

- 2



مرید باسعادت رو رو کے ہوگیا تائب اللہ کرے یہ توفیق شیخ کو بھی مل جائے

بني إلْهُ الْحَالِكُمُ الْحَالِكُمُ الْحَالِكُمُ الْحَالِكُمُ الْحَالِكُمُ الْحَالِكُمُ الْحَالِكُمُ الْحَالِ

وَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللهِ

عقلمند کے لئے اشارہ کافی ہے! اسلام منتخب اسباق قرآنِ کریم سے

# سبق نمبر ① جوآ دمی غلطی کرنے کے بعداس کی تاویلیں ڈھونڈ نے کے العداس کی تاویلیں کی تاویلیں کے العداس کی تاویلیں کی تاویلیں کی تاویلیں کے العداس کی تاویلیں ک

وَ أَخْرُونَ اعْتَرَقُواْ بِلْ أَوْبِهِمْ خَلَطُواْ عَبَلًا صَالِحًا وَ أَخْرَ سَتِمًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوب عَلَيْهِمْ لَى اللهُ عَفُودٌ تَعِيْمٌ ﴿ خُلْ مِنْ اَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَ تُرَكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ لَاِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللهُ سَينِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللهُ يَعْلَمُواْ اللهَ يَعْلَمُواْ اللهَ اللهُ هَوَ يَعْلَمُواْ اللّهَ اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ وَ اللهُ عَلَيْمٌ وَ اللهُ عَلَيْمٌ وَ اللهُ عَلَيْمٌ وَ اللهُ عَمَلُونَ فَو اللهُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَ اللهُ عَلَيْمُ الصَّدَى اللهُ عَمَلُكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ الله عِلْمِ اللهِ إِمَّا الْعَيْبِ وَ اللهَ هَا كُونُو فَي مَعْلَمُونَ فَي وَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ اللهِ إِمَّا الْعَيْمِ وَالمَّهَا وَ فَي كَنِهُ عَلَيْمُ مِهَا كُذْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَكَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَكَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللل والا مہربان ہے۔ کہو کہ مل کرو، اللہ اور اُس کا رسول اور اہلِ ایمان تمہارے مل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤگے جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے۔ وہ تم کو بتا دے گا جو پچھتم کررہے تھے۔ پچھ دوسر بےلوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کا حکم آنے تک تھہرا ہوا ہے۔ یا وہ ان کوسزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے۔''

تھوئے ہے: پچھا سے لوگ ہیں جن کی طبیعتوں میں اگر چپشر نہیں ہوتا۔ وہ معمول والے دین اعمال مجھی کرتے رہتے ہیں گر جب دین کا کوئی ایسا تقاضا سامنے آتا ہے جس میں اپنے ہن ہوئے نقشہ کو تو رہ کر دین دار بننے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی زندگی اور مال کو اس طرح دین کے لئے نہیں دے پاتے جس طرح اُنہیں دینا چاہیے۔ قوتِ فیصلہ کی کمزوری یا دنیا میں ان کی مشغولیت ان کے لئے دین کی راہ میں اپنا حصہ اوا کرنے میں رُکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ اگر چے قصور وار ہوتے ہیں تا ہم ان کا قصوراً س وقت معانی کر دیا جاتا ہے جب کہ یا د دہانی کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرلیں اور شرمندگی کے احساس معاف کر دیا جاتا ہے جب کہ یا د دہانی کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرلیں اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ دوبارہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔

اعتراف اورشرمندگی کا ثبوت ہے ہے کہ ان کے اندر اذہر نو دینی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ اپنے احساسِ گناہ کو دھونے کے لئے اپنے محبوب مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ جب ان کی طرف سے ایسار دھل ظاہر ہوتو پیغیبر کو تلقین کی گئی کہ اب آئبیں ملامت نہ کرو بلکہ ان کو نفسیاتی سہارا دینے کی کوشش کرو۔ ان کو دعا تمیں دوتا کہ ان کے دل کا بوجھ دوبارہ ایمانی عزم واعتماد میں تبدیل ہوجائے۔

وشش کرو۔ ان کو دعا تمیں دوتا کہ ان کے دل کا بوجھ دوبارہ ایمانی عزم واعتماد میں تبدیل ہوجائے۔

اللہ کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنانہیں ہے بلکہ غلطی پر قائم رہنا ہے۔ جوآ دمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تاویلیں ڈھونڈ نے گئے، وہ برباد ہوگیا اور جو محض غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کر لے وہ

اللہ كے نزديك قابل معافى تهرا۔

فلطى كرنے كے بعد آدى ہميشہ دو امكانات كے درميان ہوتا ہے: ايك يہ كہ وہ ابنى فلطى كا اعتراف كرلے اس كے اندر اعتراف كرلے اس كے اندر توضع بيدا ہوجاتى ہے۔ وہ دوبارہ اللہ كى رحتوں كا مستحق بن جاتا ہے۔ اس كے بيکس جو تحض و هنائى كا تواضع بيدا ہوجاتى ہے۔ وہ دوبارہ اللہ كى رحتوں كا مستحق بن جاتا ہے۔ اس كے بيکس جو تحض و هنائى كا طريقہ اختيار كرے وہ گويا اللہ كے فضب كے راستہ پر چل پڑا۔ وہ اپنے كو بے خطا ثابت كرنے كے لئے جموثى تاويليں كرے گا۔ ايك فلطى كو نبھانے كے لئے وہ دوسرى بہت ى فلطياں كرتا چلا جائے گا۔ يہلے شخص كے لئے اللہ كى سزا۔

سبق نمبر ﴿ زندگی کی تعمیر کی دو بنیادی بین ایک تقولی، دوسری ظلم و الّنِینَ اتّحَدُو اُمْسِجِدًا ضِوَارًا وَ کُفُرًا وَ تَفْدِیْقًا بَایْنَ الْمُؤْمِنِیْ اَنْ وَارْصَادًا لِیّنَ وَ اللّٰهِ اِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ اِرْصَادًا لِیّنَ

المُعَالِمُونَ (المدرة لانظير)

حَارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَ لَيَحْلِفُنَ إِنَ آرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَ اللهُ يَشْهَلُ وَاللهُ وَلَهُ مَلُوبُونَ ﴿ وَاللهُ يَجْهُلُونَ اللهُ يَجْهُلُونَ اللهُ يَحْلِفُنَ اللهُ يَحْبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴿ وَاللهُ يَحِبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴿ وَاللهُ يَحِبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴿ وَاللهُ يَحِبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴿ وَاللهُ يَحْبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴾ المُنكَ اللهُ يَحْبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴾ المُنكَ الله وَرِضُوانٍ خَيْرٌ اللهُ يُحِبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴾ المُنكَ الله على التَقُوم وَيْهِ إِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الهَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

کی بنیاد پرزندگی کی تعمیری دو بنیادی ہیں۔ایک تقوی دوسری ظلم۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کے ڈرکی بنیاد پرزندگی کی عمارت اُٹھائی جائے۔آ دمی کی تمام سرگرمیاں جس فکر کے ماتحت چل رہی ہوں وہ فکر یہ ہوں کہ اس کواپنے تمام قول وفعل کا حساب ایک ایک ہستی کو دینا ہے جو کھلے اور چھے سے باخبر ہے اور ہر ایک کواس کے حقیقی کارناموں کے مطابق جزایا سزا دینے والی ہے۔ایساشخص گویا مضبوط چٹان پراپنی عمارت کھڑی کر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اس قسم کے اندیشہ سے خالی ہو۔ وہ دنیا میں بالکل عبد زندگی گزار ہے۔ وہ کسی پابندی کو قبول کئے بغیر جو چاہے بولے اور جو چاہے کرے۔ایسے خص کی زندگی کی مثال اُس عمارت کی سے جو ایسی کھائی کے کنارے اُٹھا دی گئی ہو جو بس گرنے ہی والی ہو اوراجا نک ایک روزاُس کا مکان اسے مکینوں سمیت گہرے کھڈ میں گریز ہے۔

جولوگظم کی بنیاد پراپنی زندگی کی عمارت اُٹھاتے ہیں ان کے جرائم میں سب سے زیادہ سخت جرم وہ ہے جس کی مثال مدینہ میں مسجد ضرار کی صورت میں سامنے آئی۔ اُس وقت مدینہ میں دو مسجدیں تھیں۔ایک آبادی کے اندر مسجد نبوی دوسری مضافات میں مسجد قبا۔ منافقین مسلمانوں نے ان کے تو ڑپر ایک تیسری مسجد تعمیر کرلی۔اس قسم کی کارروائی بظاہرا گرچہ دین کے نام پر ہوتی ہے مگر حقیقتا اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی قیادت اور پیشوائی کو قائم رکھنے کی خاطر دعوت حق کا مخالف بن جانا۔ جولوگ اپنی خود پر تی کی وجہ سے دعوت حق کو قبول نہیں کر پاتے وہ اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں۔اس کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ان کی منفی سرگر میاں مسلمانوں کو دوگر وہوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ایسے لوگ این تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ان کی منفی سرگر میاں مسلمانوں کو دوگر وہوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ایسے لوگ کی کوشش کرتے ہیں تا کہ لوگول کی نظر میں انھیں اعتاد حاصل ہوجائے۔

یہ لوگ اپنی اندھی دشمنی میں بھول جاتے ہیں کہ حق کی مخالفت دراصل اللہ کی مخالفت ہے جواللہ کی دنیا میں بھول جاتے ہیں کہ حق کی مخالفت دراصل اللہ کی مخالفت ہے جواللہ کی دنیا میں بھول ہونیا میں بھول کے لئے جو چیز مقدّر ہے وہ صرف میہ کہ وہ حسرت وافسوس کے ساتھ مریں اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوجا نمیں۔

سبق نمبر آگ یمی وہ شاہراہ ہے جوتمام انسانوں کو اللہ اور اس کی جنت کی طرف لے جانے والی ہے مگر آسانی کتاب کی حامل کسی قوم میں جب بگاڑ آتا ہے تو وہ اس شاہراہ کے دائیں بائیں مڑجاتی ہے۔ اب بیہ وتا ہے کہ خود ساختہ نشر بجات کے ذریعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔

وَ لَقَنْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيَ إِسُرَآءِيُلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ الْفَيْ عَشَر نَقِيبًا وَ قَالَ اللهُ إِنِّ مَعَكُمُ لَيْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَ التَّيْتُمُ الزَّلُوةَ وَ اَمَنْتُمْ بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمُ اللهُ إِنِّ مَعَكُمُ لَيْ القَّهُ وَ الصَّلَاءُ وَ الْمَنْتُمُ بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمُ وَ اَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفِرَنَ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمُ وَ لا وُخِلَنْكُمْ جَلْتِ تَجْدِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُونَ فَمَن كَفَر بَعْلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَلْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿ فَيَهَا نَقُوبُهُمْ وَاللهُ وَمَعَنَى اللهُ يَعْلَى مَا عَلَى مَنْ اللهَ يَحْتُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ يَعْلَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْكُونَ الْكَلِم عَن وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

نیچ نہریں بہتی ہوں گی۔ پس تم میں سے جو تحص اس کے بعد انکار کرے گاتو وہ سیدھے راستہ سے بھٹک گیا۔ بیں ان کی عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے اُن کے دلول کوسخت کردیا۔وہ کلام کواس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور جو کچھان کونفیحت کی من اس كا برا حصدوہ بھلا بیٹے اورتم برابران كى كى ندكى خيانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو۔ بجز تھوڑے لوگوں کے۔ان کومعاف کرداوران سے درگز رکرو۔اللہ نیکی کرنے

والول کو پیند کرتا ہے۔''

تشکیت: بن اسرائیل سے ان کے پغیر کی معرفت خدا پر ستانہ زندگی گزارنے کا عہد لیا گیا اور اُن کے بارہ قبائل سے بارہ سرداران کی نگرانی کے لئے مقرر کئے گئے۔ بنی اسرائیل سے جوعہد لیا گیا وہ بیتھا كهوه نماز كے ذريعه اپنے كوالله والا بنائيں۔وه زكوة كى صورت ميں بندوں كے حقوق اداكريں۔ پيغمبروں کا ساتھ دے کروہ اپنے کو اللہ کی پکار کی جانب کھڑا کریں اور اللہ کے دین کی جدوجہد میں اپناا ثاثہ خرج کریں۔ان کاموں کی ادائیگی اور اپنے درمیان ان کی نگرانی کا اجتماعی نظام قائم کرنے کے بعد ہی وہ اللہ کی نظر میں اس کے مشخق تھے کہ اللہ اُن کا ساتھی ہو۔ وہ ان کو پاک صاف کر کے اس قابل بنائے کہ وہ جنت کی لطیف فضاؤں میں داخل ہو سکیں۔ جنت کسی کومل سے ملتی ہے نہ کہ سی قسم کے سلی تعلق ہے۔ اس عہد میں جن اعمال کا ذکر ہے یہی دین کے اساس اعمال ہیں۔ یہی وہ شاہراہ ہے جوتمام انسانوں کواللہ اور اس کی جنت کی طرف لے جانے والی ہے گر جب آسانی کتاب کی حامل کسی قوم میں آ جب بگاڑ آتا ہے تو وہ اس شاہراہ کے دائیں بائیں مڑجاتی ہے۔اب یہ ہوتا ہے کہ خود ساختہ تشریحات کے ذریعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں شروع ہوجاتی ہیں۔نجات کے ایسے راستے تلاش کر لئے جاتے ہیں جو بندول کے حقوق ادا کئے بغیر آ دی کومنزل تک پہنچا دیں۔ وعوت حق کے نام پر ان کے یہال بے معنی قتم کے دنیوی ہنگامے جاری ہوجاتے ہیں۔ وہ دنیوی اخراجات کی بہت سی مدیں بناتے ہیں اور انہیں کو دین کے لئے خرچ کا نام دے دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر

وہ اپنے دنیوی مصالح کے مطابق ایک دین گھڑتے ہیں اور ای کو اللہ کا دین کہنے لگتے ہیں۔ جب کوئی گروہ بگاڑ کی اس نوبت تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے محروم ہو کر اليالوگول كا حال يه موتا ہے كه وه صرف اپنى خوامشول كى زبان سجھتے ہيں اور اى ميں مصروف رہتے ہیں۔ یہال تک کہ موت کا فرشتہ آجا تا ہے تا کہ اُن کو پکڑ کر اللہ کی عدالت میں پہنچا دے۔

سبق تمبر کے یہود کے اندر پیڈھٹائی اس کئے بیدا ہوئی کہ انھوں نے اللہ کی کتاب کوورق درق کر دیا تھا

وَ مَا قُلُارُوا اللهَ حَقَّ قَدُدِمَ إِذْ قَالُوا مَا آنْوَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ وَقُلْ مَنْ آنْوَلَ



الْكِتْبَ الَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَى نُوْرًا وَّ هُنَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيْسَ تُبُدُونَهَا وَ لَكَ النَّامُ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

کی کی کی کی کی دوت کہ کے لوگوں کے سامنے آئی تو ان کے کچھ لوگوں نے بعض یہود سے پوچھا کہ تمہارااس بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا محمد (مَنَّا اللّٰهُ عُلَامُ اللّٰهُ کَالَمُ مَازُلُ ہُوا ہے؟ یہود نے جواب دیا: ''اللّٰہ نے کی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔'' بظاہر سے بات بڑی مجیب ہے کیونکہ یہود تو خود نہیوں کو مانے والے تھے اور اس طرح گویا وہ اقرار کررہے تھے کہ بشر پر اللّٰہ کا کلام اُرْتَا ہے مگر جب آدمی مخالف کی تردید کے جوش میں بھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ابنی مانی ہوئی باتوں کی تردید کے جوش میں بھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ابنی مانی ہوئی باتوں کی تردید کرنے گئے۔

یہود کے اندر یہ ڈھٹائی اس لئے پیدا ہوئی کہ انھوں نے اللہ کی کتاب کو ورق ورق کر دیا تھا۔ وہ اللہ کی تعلیمات کے کچھ حصہ کوسامنے لاتے اور بقیہ کو کتاب میں بندر کھتے۔ مثلاً وہ انعام والی آیتوں کو خوب سنتے ساتے اور اُن آیتوں کو چھوڑ دیتے جن میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے سے کسی کو مذکورہ انعام ماتا ہے۔ وہ الی آیتوں کا خصوصی تذکرہ کرتے جن سے ان کی شور وغل کی سیاست کی تائید نگلی ہواور اُن آیتوں کو نظر انداز کر دیتے جن میں خاموش اصلاح کے احکام دیئے گئے ہوں۔ وہ الی آیتوں کے درس میں بڑا اہتمام کرتے جن میں ان کے لئے نقطی موشگا فیوں کا کمال دکھانے کا موقع ہوگر اُن آیتوں سے سرسری گزرجاتے جن میں دین کے ابدی حقائق بیان کئے گئے ہیں۔ وہ الی آیتوں کا خوب جے جا کرتے جن میں دین کے ابدی حقائق بیان کئے گئے ہیں۔ وہ الی آیتوں کا خوب جے جا کرتے جن سے ابنی فضلیت نگلی ہواور ان آیتوں سے بتو جبی بریتے جن سے ان کی

ذمه داریاں معلوم ہوتی ہیں۔جولوگ اللہ کی کتاب کواس طرح ''ورق ورق'' کریں ، ان کے اندر فطری طور پر ڈھٹائی آ جاتی ہے۔ وہ غیر سنجیدہ بحثیں کرتے ہیں۔متضاد بیانات دیتے ہیں۔ ان سے کسی حقیقی تعاون کی اُمید نہیں کی جاسکتی۔جولوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہ کریں ، وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کسے انصاف کر سکتے ہیں۔

دین کی دعوت اصلاً لوگوں کو ہوشیار کرنے کی دعوت ہے۔ اس قسم کی دعوت خواہ کتنے ہی کامل انسان کی طرف سے پیش کی جائے وہ سننے والے کے دل میں اس وقت جگہ کرے گی جب کہ وہ اپنے سینہ میں ایک اندیشہ ناک دل رکھتا ہواور آخرت کے معاملہ کو ایک سنجیدہ معاملہ مجھتا ہو۔ سننے والے میں اگر یہ ابتدائی مادّہ موجود نہ ہوتو سنانے والا اس کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

سبق نمبر ﴿ الله جب ا بِي كَسى بند كوا بنى بكار بلندكر نے كے لئے كھڑا كرتا ہے تواسى كے ساتھا اس كو خصوصى تو فيق بھى عطا كرتا ہے وَ مَنْ اَظْلَمُ مِنْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِبًا اَوْ قَالَ اُوْجَى اِلَى وَ لَمْ يُوْحَ اللهِ هَى ءُوَ مَنْ اَظْلَمُ وَ مَنْ اَفْلَا مُ مِنْنَ اَفْتَرى عَلَى اللهِ كَنِبًا اَوْ قَالَ اُوْجَى اِلَى وَ لَمْ يُوحَ اللهِ هَى ءُوّ اللهِ مَنْ قَالَ سَائُونِ اِ فَهُ وَ اَلَى مَنْ قَالَ سَائُونَ فِي عَبَرَتِ الْمَوْتِ وَ الْمَالَمِ لَهُ أَنْ اللهُ وَ لَوْ تَوَى اِللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

می الدھے یا کہے کہ جھے پروی آئی ہے حالاں کہ اس پرکوئی وی نازل نہ کی گئی ہو۔ اور کہے کہ جیسا کلام اللہ نے الاراہ میں بھی پروی آئی ہے حالاں کہ اس پرکوئی وی نازل نہ کی گئی ہو۔ اور کہے کہ جیسا کلام اللہ نے الاراہ میں بھی اُ تاروں گا۔ اور کاش تم اس وقت دیکھو جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھارہ ہوں گے کہ لاؤا بنی جا نیں نکالو۔ آج تم کو ذکت کا عذاب دیا جائے گا اس سب سے کہ تم اللہ پرجھوٹی با تیں کہتے تھے۔ اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے باس اکیلے اکیلے آگئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بیدا کیا تھا۔ اور جو پھی اساب ہم نے تم کو دیا تھا سب تم یہ جھے جھوڑ آئے۔ اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تمہارارشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جوتم کرتے تھے۔

کی اللہ جب اے کی بندے کو اپنی پکار بلند کرنے کے لئے کھڑا کرتا ہے تو اس کے کردار میں خوف آخرت کی جھلک ہوتی ہے۔ اس کی باتوں میں خوف آخرت کی جھلک ہوتی ہے۔ اس کی باتوں میں خدائی استدلال کی طاقت نظر آتی ہے۔ بے پناہ مخالفتوں کے باوجود وہ اپنی پیغام رسانی کے عمل کو اعلیٰ ترین شکل میں جاری رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی زمین پراللہ کی نشانی ہوتا ہے گرجن کی نگاہیں دنیوی عظمت کی چیزوں میں گم ہوں، وہ آخرت کے دائی کی عظمت کو سمجھ نشانی ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کے مادی بیانہ میں ان کی اپنی ذات برتر اوراللہ کے دائی کی خات کم تردکھائی دیتی ہے۔ اور جولوگ تکبر کی نفسیات میں مبتلا ہوجا میں ان سے کوئی بھی نامعقول رویہ مستجد نہیں رہتا تی کہ وہ اس غلط فہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی ویسا بی کلام تخلیق کر سکتے ہیں جیسا کلام اللہ کی طرف سے کی بندہ پر اُتر تا ہے۔ وہ اللہ کو طلسماتی نشانیوں میں ظاہر ہونے والے خدا کو پیچان نہیں یاتے۔

یہ کہر جو کسی آدی کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اس دنیوی حیثیت اور مادی سامان کی بنا پر ہوتا ہے جو اس کو دنیا میں ملا ہوا ہے۔ وہ بھول جا تا ہے کہ دنیا میں جو بچھا سے حاصل ہے، وہ بحض آ زمائش کے لئے اور متعین مذت تک کے لئے ہے۔ موت کا وقت آتے ہی اچا تک بیتمام چیزیں پچسن جا کیں گی۔ اس کے بعد آدمی کا ای طرح محض ایک تنہا وجود ہوگا جس طرح وہ ابتدائی پیدائش کے وقت ایک تنہا وجود تھا۔ موت کے بعد فوراً ہر آدمی ابنی زندگی کے اس مرحلہ میں پہنچ جا تا ہے جہاں نداس کی دولت ہوگی اور نداس کی حیثیت، جہاں نداس کے ساتھی ہوں گے اور نداس کے سفارشی۔ وہ ہوگا اوراُ س کا اللہ ہوگا۔ دنیا میں اس کو جن چیزوں پر ناز تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی اس دن اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لئے موجود نہ ہوگا۔ دنیا میں ہر آدمی الفاظ کے طلسم میں جیتا ہے۔ ہر آدمی اپنے حسب حال ایسے الفاظ تلاش کر لیتا ہوانظر آئے، مگر میں اس کا وجود بالکل برحق دکھائی دے، اس کا راستہ سیدھا منزل کی طرف جا تا ہوانظر آئے، مگر آخرے کا انقلاب جب حقیقتوں کے پر دے بھاڑ دے گا تو لوگوں کے یہ الفاظ اس قدر بے معنی ہوجا کیں آخرے جائے کہان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔

#### سبق نمبر ( ) منافق کی پہچان ہے کہ وہ الفاظ میں سب سے آگے اور عمل میں سب سے پیچھے ہو

وَ يَقُولُ الّذِيْنَ الْمَنُوا لَوُ لَا نُزِّلَتُ سُورَةً ۚ فَإِذَا النِّرِلَتُ سُورَةً مُحْكَمَةً وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ لَا لَمْ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ لَلْ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ لَلْ الْمَعْرُونَ اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ لَا اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ لَا اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ لَا مُوْتُ اللّهَ مَا عَدُ مَا عَدُ وَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ لَا مُوْتُ اللّهُ مَا عَدُ وَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُونُ فَا وَاللّهُ لَكُانَ خَيْرًا فَاوْلُ لَهُمْ أَنْ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ لَكُانَ خَيْرًا



لَهُمْ ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولَيْنَهُ أَنْ اَنْ تُولِيْنَهُ اَنْ اَلْاَيْنِ وَ اَعْلَى اَلْاَيْنِ وَالْمَاكُمْ ﴿ الْاَدْنِ وَالْمَاكُمُ ﴿ الْاَدْنِ وَالْمَاكُمُ ﴿ الْاَلْمُونَ اللّهُ فَاصَبْهُمْ وَاعْلَى اَبْعَالَ الْمَاكُمُ وَ الْمَاكُمُ وَ الْمَاكُمُ وَ الْمَاكُمُ وَ الْمَاكُمُ وَ الْمَاكِمُ وَالْمَالِ اللّهِ اللّهُ فَاصَبْهُمُ وَ الْمَاكُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

کیفیری تی بیکی منافق کی پیچان ہے کہ وہ الفاظ میں سب سے آگے اور عمل میں سب سے پیچھے ہو۔ جہاد سے پہلے وہ جہاد کی باتیں کرے اور جب جہاد واقعتاً پیش آجائے تو وہ اس سے بھاگ کھڑا ہو۔

سیچ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ وہ ہر وقت سننے اور ماننے کے لئے تیار رہے اور جب کسی سخت اقدام کا فیصلہ ہو جائے تو اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ اس نے اللہ کو گواہ بنا کر جوعہد کیا تھا، اس عہد میں وہ پورا اُترا۔

منافق لوگ جہاد سے بچنے کے لئے بظاہر امن پندی کی باتیں کرتے ہیں مرعملاً صورت حال یہ ہے کہ جہاں انہیں موقع ملتا ہے، وہ فوراً شر پھیلا نا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ جن مسلمانوں سے ان کی قرابتیں ہیں، ان کی مطلق پروانہ کرتے ہوئے اُن کے دشمنوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ملعون ہیں۔ ملعون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی کے سوچنے بیجھنے کی صلاحیت اس سے چھن جائے۔ وہ آ نکھ رکھتے ہوئے بھی نہ دیکھے اور کان رکھتے ہوئے بھی کچھنہ ہے۔

### سبق نمبر کے منافق آدمی کی ایک پہچان بیہے کہ وہ سنجیدہ مجلس میں بیٹھتا ہے تو بظاہر بہت باادب نظر آتا ہے

وَمِنْهُمْ مَّنُ يَسُتَبِعُ اللَّكَ عَلَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَا فَاللَّا اللَّذِيْنَ الْوَتُوا الْعِلْمَ مَا فَاللَّا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا الْهُوَاءَهُمْ ﴿ وَ الَّذِيْنَ لَا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا الْهُوَاءَهُمْ ﴿ وَ الَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَلْوَا لُهُمْ وَ اللَّذِينَ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

11

کہ جب وہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں توعلم والوں سے پوچھتے ہیں کہ انھوں نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو اُن کی پر ہیزگاری عطا کرتا ہے۔''

قری ہے۔ منافق آدمی کی ایک پہچان ہے ہے کہ وہ سنجیدہ مجلس میں بیٹھتا ہے تو بظاہر بہت باادب نظر آتا ہے۔ مگر اُس کا ذہن دوسری دوسری چیزوں میں لگار ہتا ہے۔ وہ مجلس میں بیٹھ کربھی مجلس کی بات نظر آتا ہے مگر اُس کا ذہن دوسری دوسری چیزوں میں لگار ہتا ہے۔ وہ مجلس میں بیٹھ کربھی مجلس کی ابتین نظر آتا ہے تو دوسرے اصحاب علم سے بوچھتا ہے کہ '' حضرت نے کیا فرمایا۔'' یہ وہ قیمت ہے جو اپنی خواہش پرتی کی بنا پر انہیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ اپنے او پر اپنی خواہش کی بیروی کرتے ہیں۔ خواہش کی بیروی کرتے ہیں۔ مواہتے ہیں۔ وہ دلیل کی بیروی کرنے کے بجائے اپنی خواہش کی بیروی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ان کے احساسات کند ہوجاتے ہیں۔ ان کی عقل اس قابل نہیں رہتی کہ وہ بلند حقیقتوں کا ادراک کر سکے۔

اس کے برعکس جولوگ حقیقق کواہمیت دیں، جوسچی دلیل کے آگے جھک جائیں وہ اس ممل سے اپنی فکری صلاحیت کوزندہ کرتے ہیں۔ایسےلوگوں کی معرفت میں دن بیدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

#### سبق نمبر 🕥 منافقین کی بیاری بیری کمان کے سینوں میں حسدتھا

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ اَن لَن يُخْرِجَ اللهُ اَضْغَانَهُمْ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَارَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيلهُمْ ﴿ وَ لَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَخْنِ الْقَوْلِ ﴿ وَ اللهُ يَعْلَمُ ا اَعْمَالُكُمْ ۞

اللہ ہوری اور ان کے بیاری میتی کہ ان کے سینوں میں حسدتھا۔ منافق مسلمانوں کو اپنے مخلص برادران دین سے بید حسد کیوں تھا۔ اس کی وجہ بیتی کہ اسلام کی ہرتر تی انہیں مخلص مسلمانوں کے حصہ میں جاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ چیز منافقین کے لئے بے حد شاق تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم ایک مہم میں ابنا جان و مال کیوں کھیا تیں جس میں دوسروں کی حیثیت بڑھے۔ جس میں دوسروں کو بڑائی حاصل ہوتی ہو۔ منافقین اپنے ظاہری رویتہ میں ابنی اس اندرونی حالت کو جھیاتے تھے مگر سمجھ دارلوگوں کے لئے وہ جھیا ہوا نہ تھا۔ منافقین کا مصنوعی لہجہ، ان کی درد سے خالی آواز بتادیتی تھی کہ اسلام سے ان کا تعلق محض

المِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِلْمِلْ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلْ الْمُعْلِيلِيلْ الْمُعْلِيلِيلِيلْمِ الْمِلْمِلْ الْمُعْلِيلِيلِيلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِيلِيلِيلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْ

دکھاوے کا تعلق ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں قلبی تعلق۔

رِن بِسَاءٍ مَنَى الْ يَن عَلَى عَيْرَ مَن وَ وَ عَيْرُوا الصَّعْمُ وَ وَ عَدْرُوا الصَّعْمُ وَ وَ عَدْرُوا ال بِالْأَنْقَابِ لَمِنْ الْمُسُمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الْإِيْمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبُ فَاُولَيْكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ٠٠ (الورة الجرات: آيت ١١)

قَرِی کی این اسے ایمان والو! نه مرد دوسرے مردول کا مذاق اُڑا نیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول اور نه عورتیں دوسری عورتول کا مذاق اُڑا نیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول۔ اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام گنا بُرا ہے۔ اور جو بازنہ آئیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔"

#### سبق نمبر 1 اکثر ساجی خرابیوں کی جر بدگمانی ہے

يَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ اِثْمُّ وَ لَا تَجَسَّمُوا وَ لَا يَكُنُ النَّانِ اللَّهِ الْمَنْ الْفُلِقِ الْمَنْ الْمُولُولُ وَ لَا يَكُنُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

 بات کو پیند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس کوتم خودنا گوار سمجھتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔''

ترکیسی کی ایک آدمی کی گفتی کے بارے میں بدگمان ہوجائے تو اُس کی ہر بات اس کو غلط معلوم ہونے گئی ہے: ایک آدمی کی خوبیوں سے زیادہ وہ ہونے گئی ہے۔ اس کی خوبیوں سے زیادہ وہ اس کے عیوب تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس کی برائیوں کو بیان کرکے اسے بے عزت کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن جا تا ہے۔

اکثر ساجی خرابیوں کی جڑبر گمانی ہے۔اس کئے ضروری ہے کہ آ دمی اس معاملہ میں چو کتا رہے۔وہ

برگمانی کواینے ذہن میں داخل نہ ہونے دے۔

آپ کوسی سے بدگمانی ہوجائے تو آپ اُسے ل کر گفتگو کرسکتے ہیں۔ گریہ خت غیراخلاتی فعل ہے کہ کسی کی غیرموجودگی میں اس کو بُرا کہاجائے، جب کہ وہ ابنی صفائی کے لئے وہال موجود نہ ہو۔ وقتی طور پر بھی آ دمی سے اس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ ابنی غلطی پر خوب نہیں ہوگا۔ اس کا خوف اللہ اس کوفورا ابنی غلطی پر متنبہ کرےگا، وہ ابنی روش کو چھوڑ کر اللہ سے معافی کا طالب بن جائےگا۔

انانوں کے درمیان مخلف قتم کے فرق ہوتے ہیں۔ کوئی سفید ہے اور کوئی کالا۔ کوئی ایک نسل سے ہے اور کوئی دوسرے جغرافیہ سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی دوسرے جغرافیہ سے سے اور کوئی دوسرے جغرافیہ سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی دوسرے کے لئے۔ اکثر خرابیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس قتم کے فرق کی بناء پر ایک دوسرے کے درمیان فرق کرنے لگتے ہیں۔ اس سے وہ تفریق اور تعقب وجود میں آتا ہے جو بھی ختم نہیں ہوتا۔

انسان ائیخ آغاز کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں۔ ان میں امتیاز کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف سرف بیے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہم اور کون اللہ سے ڈرنے والا ہمیں۔ اور اس کا بھی صحیح علم صرف اللہ کو ہے نہ کہ کسی انسان کو۔

سبق نمبر ال منافق آدمی صرف انسانوں کو اپنی آواز سنانے کا مشاق ہوتا ہے

اور مخلص آدمی الله کوسنانے کا بند میں اللہ کا التحام التح

شروع الله ك نام سے جو برا مهربان نهایت رحم والا ب إذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ م وَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ا



وَاللّٰهُ يَشْهَلُ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ إِنَّخَلُ وَۤا آَيْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَلَّ وَاعَنْ سَبِيْلِ الله الله الله الله عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ بِاللَّهُمُ امْنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوْيِهِمُ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞

فر جن من فق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ بے جنگ اللہ کے رسول ہو، اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے من فقین جھوٹے ہیں۔ انھوں نے اپن قسموں کو ڈھال بنار کھا ہے، پھر وہ رو کتے ہیں اللہ کی راہ ہے، بے شک نہایت براہے جووہ کر رہے ہیں۔ بیاس سب سے ہے کہ وہ ایمان لائے۔ پھرانھوں نے کفر کیا، پھران کے دلوں پر مہر کر دی گئی، پس وہ ہیں جھتے۔"

ور المراق المرا

سبق نمبر (الله منافق آدمی مصلحت پرسی کے ذریعہ اپنے مفادات کو محفوظ رکھتا ہے

وَ إِذَا رَايَتُهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَ إِنْ يَعُوْلُواْ تَسْبَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْدَرُهُمْ فَتَلَهُمُ اللهُ اَنْ يَعُوْلُواْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَ يَؤُفَّكُونَ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَ رَايَتُهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَاءً عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمُ لَرَايَتُهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَاءً عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمُ لَهُمْ لَوْلَ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ أَلْ الله لَا يَهْلِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٠

(سورة المنافقون: آيات ١٦-٢)

ترجيم ؛ "اور جبتم أنهيس ديمهوتوان كجسمتم كواجه لكت بين،اورا كروه بات كرت

المُحْارِمُونَ (مَلددَةِ لَانَكِيمَ)

- 1

ہیں توتم اُن کی بات سنتے ہو، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی۔ وہ ہرزور کی آ وازکواپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ وشمن ہیں، پس ان سے بچو۔ اللہ ان کوہلاک کرے، وہ کہاں بھرے جاتے ہیں۔ اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، اللہ کا رسول تمہارے گئے استغفار کرتے وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں۔ اور تم ان کو دیھوگے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بوئر فی کرتے ہیں۔ ان کے لئے مغفرت کی دُعا کرویا مغفرت کی دُعا کرویا مغفرت کی دُعا کرویا منفرت کی دُعا کرویا منظرت کی دُعا کرویا منفرت کی دُعا کرویا منفرت کی دُعا کہ ہوگا۔ اللہ نافر مان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

کی ای کی اس کے جمافی آدمی مسلحت پری کے ذریعہ اپنے مفادات کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ حق ناحق کی بحث میں نہیں پڑتا، اس لئے ہرایک سے اس کا بناؤ رہتا ہے۔ اس کی زندگی غم سے خالی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس کے جسم کو فربہ بنادیتی ہیں۔ وہ لوگول کے مزاح کی رعایت کر کے بولتا ہے۔ اس لئے اس کی باتول میں ہرایک اپنے لئے دل جسپی کا سامان پالیتا ہے۔ گریہ بظاہر ہرے بھرے درخت حقیقتا صرف سوکھی لکڑیاں ہوتے ہیں، جن میں کوئی زندگی نہ ہو۔ وہ اندر سے بزدل ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا دنیوی مفاد ہر دنی مفاد سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ایمان کے بلند بانگ مدی ہونے کے باوجود اللہ کی ہدایت سے یکسر محروم ہیں۔

#### سبق نمبر الله منافق اپنے دنیا پرستانہ طریقوں کی وجہ سے اپنے آس پاس دنیا کا ساز وسامان جمع کر لیتا ہے

وَ لَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَ أَوْلَادُهُمْ النَّهَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُعَنِّبَهُمْ بِهَا فِي التَّانِيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ۞

فَيَنْ َ اللَّهِ اللَّ ہے کہان کے ذریعہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نگلیں کہ وہ منکر ہوں۔''

کیفیری تینی منافق اپنے دنیا پرستانہ طریقوں کی دجہ سے اپنے آس پاس دنیا کا ساز وسامان جمع کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ مددگاروں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے۔ یہ چیزیں سطی قسم کے لوگوں کے لئے مرعوب کن بن جاتی ہیں لیکن گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لئے اس کی ظاہری چک دمک قابل رشک نہیں بلکہ قابل عبرت ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں جن لوگوں کے پاس جمع ہوں، وہ ان کے لئے اللہ کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو کسی تحفظ اور کسی مصلحت کے بغیر اللہ کی طرف بڑھے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو کسی تحفظ اور کسی مصلحت کے بغیر اللہ کی طرف بڑھے مگر جولوگ دنیا کی رونقوں میں گھرے ہوئے ہوں، وہ ان سے او پرنہیں اٹھ پاتے جب بھی وہ

الله كى طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اُن كواليا نظر آتا ہے كہ وہ اپنا سب بچھ كھودیں گے۔وہ اس قربانی كی ہمت نہیں كر پاتے، اس لئے وہ اللہ كے وفادار بھی نہیں ہوتے۔ان كی دنیوى تر قیاں ان كواس بربادى كی قیمت برماتی ہیں كہ آخرت میں وہ بالكل محروم ہوكر حاضر ہوں۔

ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا دین کہتا ہے کہ اپنی اُنا کو ڈن کر کے اللہ کو پکڑوتو وہ اپنی بڑھی ہوئی اُنا کو ڈن کر کے اللہ کو پکڑوتو وہ اپنی بڑھی ہوئی اُنا کو ڈن نہیں کر پاتے۔ جب اللہ کا دین ان سے شہرت اور مقبولیت سے خالی راستوں پر چلنے کے لئے کہتا ہے تو وہ اپنی شہرت و مقبولیت کو سنجالنے کی فکر میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے دین کی جدو جہدزندگی اور مال کی قربانی ماگئی ہے تو اُن کو اپنی زندگی اور مال استے قیمی نظر آتے ہیں کہ وہ اس کو غیر دنیوی مقصد کے لئے قربان نہ کرسکیں۔

یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہان کے دل کی حتاسیت ختم ہوجاتی ہے۔ وہ بے حسی کا شکار ہوکراس تڑپ کو کھودیتے ہیں جوآ دمی کواللہ کی طرف کھنچے اور غیر خدا پر راضی نہ ہونے دے۔

اس کے برعکس جو سچے اہلِ ایمان ہیں وہ سب سے بڑا مقام اللہ کو دیئے ہوتے ہیں، اس لئے دوسری ہر چیز انہیں اللہ کے مقابلہ میں ہیج نظر آتی ہے۔ وہ ہر قربانی دے کر اللہ کی طرف بڑھنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ بہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں۔ ان کے اور اللہ کی ابدی جنت کے درمیان موت کے سواکوئی چیز حائل نہیں۔

سبق نمبر الله حق کو لینے کے لئے آدمی کو پچھ دینا پڑتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ لَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ الْيَقِ حَتَى الْكَوْرَ الْعَذَابَ الْاَلْمِينَ عَلَيْهِمْ كُلُّ الْيَقِ حَتَى الْعَذَابَ الْالْمِينَ عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى عِنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ وَالدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى عِنْهُ وَاللهُ الْمَانُونُ اللهُ اللهُ الْمَانُونُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

میر میری ہوچکی ہے وہ ایمان نہیں الاکنیں گردی ہوچکی ہے وہ ایمان نہیں الاکنیں گے، خواہ اُن کے پاس ساری نشانیاں آجا کیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کونفع دیتا ہوں کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رُسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اُن کوایک مدت تک بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔"

کی کی بین بی انسان کے سامنے جب ایک حق بات آتی ہے تو اس کی عقل گواہی دیت ہے کہ پیری ہے کہ میری ہے کہ میری کے کم مگر کسی حق کو لینے کے لئے آدمی کو کچھ دینا پڑتا ہے اور اسی دینے کے لئے آدمی تیار نہیں ہوتا۔ اس کی خاطر آدمی کودوسرے کے مقابلہ میں اپنے کوچھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے مفادکوخطرہ میں ڈالنا ہوتا ہے۔ ابنی رائے اور اپنے وقار کو کھوٹا پڑتا ہے۔ یہ اندیشے آدمی کے لئے قبول حق میں رُکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جس چیز کا جواب اس کوقبولیت اور اعتراف سے دینا چاہیے تھا، اس کا جواب وہ انکار اور مخالفت سے دینے لگتا ہے۔

آدمی کی نفسیات کچھاس طرح بن ہے کہ وہ ایک بارجس رُخ پرچل پڑے ای رُخ پراس کا پورا زہن چلنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بارحق سے انحراف کرنے کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوبارہ حق کی طرف لوٹے کیونکہ ہرآنے والے دن وہ اپنی فکر میں پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ حق کی طرف واپس جائے۔

اس طرح کے لوگ اپنے موقف کو بتانے کے لئے ایسے الفاظ ہو گئے ہیں۔جس سے ظاہر ہو کہ ان کا کیس نظریاتی کیس ہوتا ہے جوابنی دنیوی کا کیس نظریاتی کیس ہوتا ہے جوابنی دنیوی مصلحوں کی خاطر اختیار کیا جاتا ہے۔تاہم عذا بِ خداوندی کے ظہور کے وقت آ دمی کا یہ بھرم کھل جائے گا۔خوف کی حالت اس کو اس چیز کے آگے جھنے پر مجبور کر دے گی جس کے آگے وہ بے خوفی کی حالت میں جھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔

پیچلے زمانہ میں جتنے رسول آئے سب کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ ان کی مخاطب قوم آخر وقت تک ایمان نہیں لائی البتہ جب وہ عذاب کی پکڑ میں آگئے تو انھوں نے کہا کہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ جب تک اللہ انہیں دلیل کی زبان میں پکار رہا تھا۔ انھوں نے نہیں مانا اور جب اللہ نے انہیں اپنی طاقتوں کی زدمیں لے لیا تو کہنے لگے کہ اب ہم مانتے ہیں گرایسا مانا اللہ کے یہاں معتر نہیں۔اللہ کو وہ مانتا مطلوب ہے جب کہ آومی دلیل کے زور پر جھک جائے نہ کہ وہ طاقت کے زور پر جھکے۔

حضرت یوس عَالِیًا عراق کے ایک قدیم شہر نمیوی میں بھیجے گئے۔انھوں نے وہاں تبلیغ کی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے۔آخر حضرت یوس نے پیغیروں کی سنّت کے مطابق ہجرت کی۔ وہ یہ کہہ کر نمیوی سے چلے گئے کہ اب تمہارے او پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یوس کے جانے کے بعد عذاب کا ابتدائی علامتیں ظاہر ہوئیں مگر اُس وقت انھوں نے وہ نہ کیا جوقوم ہود نے کیا تھا کہ انھوں نے عذاب کا بادل آتے و کیھ کر کہا کہ یہ ہمارے لئے بارش برسانے آرہا ہے۔قوم یوس کے اندر فورا چونک پیدا ہوگئی۔سارے لوگ ایپن کے ایرٹ برسانے آرہا ہے۔قوم یوس کے اندر فورا چونک پیدا ہوگئی۔سارے لوگ ایپن کے بعد عذاب اُن سے اُٹھا لیا گیا۔جس طرح ظہورِ عذاب سے پہلے کا ایمان عاجزی کرنے لگے۔اس کے بعد عذاب اُن سے اُٹھا لیا گیا۔جس طرح ظہورِ عذاب سے پہلے کا ایمان قابل اعتبار ہوسکتا ہے بشرطیکہ وہ اتنا کامل ہوجتنا کامل قوم یوس کا ایمان تھا۔

المنطقة المنطق

سبق نمبر (المحال المحال المحالة المحالة

چپ لک جائی ہے۔ مر جب دلول میں جوداور بے سی ای ہے تو اللہ ی باتوں میں بی ای می سی ای می سی اور تاویلیں شروع کردی جاتی ہیں جوداور بے سی کی جاتی ہیں۔ اس قسم کاعمل ان کی بے سی اور تاویلیں شروع کردی جاتی ہیں۔ اس قسم کاعمل ان کی بے حسی میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کے دل پھر کی طرح سخت ہوجاتے ہیں۔ اب اللہ کا تصوّران کے دلوں کوئیس بھولاتا، وہ ان کے اندر ارتعاش بیدائیس کرتا۔ وہ ان کی روح کے اندر ارتعاش بیدا کرنے بیدائیس کرتا۔ وہ ان کی روح کے اندر ارتعاش بیدا کرنے

کاسب نہیں بنا۔

پتھروں کا ذکر یہاں تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی کا تنات کواس طرح بنایا ہے کہ وہ آدمی کے لئے عبرت ونصیحت کا سامان بن گئی ہے۔ یہاں کی ہر چیز خاموش مثال کی زبان میں ای مرضی رب کا عملی نشان ہے۔ جومرضی رب قرآن میں الفاظ کے ذریعہ بیان کی گئی ہے۔ پتھروں کے ذریعہ اللہ نے اپنی دنیا میں جو تمثیلات قائم کی ہیں ان میں سے تین چیزوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

پہاڑوں پرایک مشاہدہ بیسامنے آتا ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے سوتے بہتے رہتے ہیں جو بالآخرمل کر دریا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بیاس انسان کی تمثیل ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا موادروہ آنسوؤں کی صورت میں اس کی آئکھ سے بہہ پڑتا ہو۔

دوسری مثال اس پھر کی ہے جو بظاہر خشک چٹان معلوم ہوتا ہے گر جب توڑنے والے اس کو توڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے گر جب توڑنے والے اس کو توڑ کر کنویں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے پانی کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ایسی چٹانوں کو توڑ کر کنویں بنائے جاتے ہیں۔ بیاس انسان کی تمثیل ہے جو بظاہر اللہ سے دور معلوم ہوتا تھا، اس کے بعد اس پر ایک حادثہ گرزا۔ اس حادثہ نے اس کی روح کو ہلا دیا۔ وہ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑ

المنافقة المنطقة المنط

پڑا۔ پتھروں کی دنیا میں تیسری مثال ہوط (لینڈسلائڈ) کی ہے۔ یعنی پہاڑوں کے اوپر سے پتھر کے مکڑوں کا لڑھک کرینچ آجانا۔ بیاس انسان کی تمثیل ہے جس نے کسی انسان کے مقابلہ میں غلط رویتہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اس کے سامنے اللہ کا تھم پیش کیا گیا۔ اللہ کا تھم سامنے آتے ہی وہ ڈھے پڑا۔ انسان کے سامنے وہ جھکنے کے لئے تیار نہ تھا مگر جب انسان کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن گیا تو وہ عاجزانہ طور پراس کے آگے گر پڑا۔

#### سبق نمبر الله کی اس کا ئنات میں الله کے سواکسی کوکوئی زوریا بڑائی حاصل نہیں

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْ الدّا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللهِ وَ الّذِينَ امَنُوْآ الشَّكُ حُبُّا لِلهِ وَ لَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوۤا الْدُيرُونَ الْعَذَابُ النَّ الْقُوَّةَ لِلْهِ جَبِيعًا وَ اللهَ شَدِينُ الْعُذَابِ وَ الّذِينَ النَّهُ شَدِينُ الْعُذَابِ وَ الْمُ الّذِينَ النَّهُ عُوْا مِنَ النّذِينَ النَّهُ عُوْا وَ رَاوُا الْعَذَابَ وَ اللهَ شَدِينُ النَّهُ عَذَابُوا الْعَذَابَ وَ اللهُ اله

المنظم في المدند للقطيل المنظمة

کے لئے خاص ہوجاتے ہیں۔ آدمی عین اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ کسی سے حتِ شدید کر بے اور جس سے کوئی حتِ شدید کر ہے، وہی اُس کا معبود ہے۔ موجودہ دنیا میں چوں کہ اللہ نظر نہیں آتا، اس لئے ظاہر پرست انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ مقام دے دیتا ہے جو دراصل اللہ کو دینا چاہیے۔ یہ ہستیاں اکثر وہ سرداریا پیشوا ہوتے ہیں جو کسی ظاہری خصوصیت کی بنا پر لوگوں کا مرجع بن جاتے ہیں۔ آدمی کی فطرت کا خلاجو حقیقتا اس لئے تھا کہ اس کورتِ العالمین سے پُرکیا جائے وہاں وہ کسی سرداریا پیشوا کو بٹھالیتا ہے۔

ایسااس لئے ہوتا ہے کہ کسی انسان کے گرد کچھ ظاہری رونق دیکھ کرلوگ اس کو''بڑا''سجھ لیتے ہیں۔ کوئی اپنے غیر معمولی شخصی اوصاف ہے لوگول کو متاثر کر لیتا ہے۔ کوئی کسی گذی پر بیٹھ کرسیکڑوں سال کی روایات کا وارث بن جاتا ہے۔ کسی کے یہاں انسانوں کی بھیڑ دیکھ کرلوگول کو غلافہی ہوجاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے بلندتر کوئی انسان ہے۔ کسی کے گرد پُراسرار کہانیوں کا ہالہ تیار ہوجاتا ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی قو توں کا حامل ہے گرحقیقت یہ ہے کہاللہ کی اس کا نتات میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی زور یا بڑائی حاصل نہیں۔ انسان کو اللہ کا درجہ دینے کا کاروبار اُس وقت تک ہے جب تک اللہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ظاہر ہوتے ہی صورت حال اس قدر بدل جائے گی کہ بڑے اپنے چھوٹوں سے بھاگنا چاہیں گے اور چھوٹے اپنے بڑوں سے۔ وہ وابستگی جس پر آ دمی دنیا میں فخر کرتا تھا، جس سے بھاگنا چاہیں گے اور چھوٹے اپنے بڑوں سے۔ وہ وابستگی جس پر آ دمی دنیا میں فخر کرتا تھا، جس سے وفاداری اور شیفتگی دکھا کر آ دمی بجھتا تھا کہ اس نے سب سے بڑی چٹان کو پکڑر رکھا ہے، وہ آ خرت کے دن اس طرح بے معنیٰ ثابت ہوگی جیسے اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ آ دمی اپنی گزری ہوئی زندگی کو حرت کے ساتھ دیکھے گا اور کچھونہ کر سکے گا۔

#### سبق نمبر ﴿ آخرت کی جنّت اُسی کے لئے ہے جواللہ کی خاطر دنیا کی جنّت سے محروم ہوگیا ہو

لَيْنَهُ الَّذِينَ الْمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ النَّالَةُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَعَتُنُ فَي الصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا اللّهِ اللّهِ الْمُواتُ لِمَا الْمُعَالَةِ الْمُن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا لَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ الْمُعْتِدِينَ ﴾ وَالنّه وَ النّه وَ النّه وَ اللّه وَ الله وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللّه وَ الله وَ وَ الله وَ ال

TY B

گرتم کوخرنہیں۔اورہم ضرورتم کوآ زمائیں گے۔ پچھڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور جانوں اور چانوں اور پھلوں کی کی سے۔اور ثابت قدم رہنے والوں کوخوش خبری دے دوجن کا حال ہے ہے کہ جب ان کوکوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم اللہ کے ہیں اور ہم اُس کی طرف لوٹے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اُن کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں جوراہ پر ہیں۔''

کیفیتی جو دین ہے ہے کہ آدی اپنے خالق کو اس طرح پالے کہ اُس کی یاد میں اور اس کی شکر گزاری میں اس کے صبح وشام بسر ہونے لگیں۔اس قسم کی زندگی ہی تمام خوشیوں اور لذتوں کا خزانہ ہے۔ گریہ خوشیاں اور لذتیں اپنی حقیقی صورت میں آدمی کو صرف آخرت میں ملیں گی۔موجودہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے لئے نہیں بنایا بلکہ امتحان کے لئے بنایا ہے، یہاں ایسے حالات رکھے گئے ہیں کہ خدا پرسی کی راہ میں آدمی کے لئے رکاوٹیں پڑیں تا کہ معلوم ہوکہ کون اسنے اظہار ایمان میں شجیدہ ہواوں خون شیعان کے وسوسے،سائی کون شجیدہ نہیں۔ نفس کے محرکات، بیوی بچوں کے تقاضے، دنیا کی صحیتیں، شیطان کے وسوسے،سائی حالات کا دباؤ، یہ چیزیں فتنہ کی صورت میں آدمی کو گھیرے رہتی ہیں۔آدمی کے لئے ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ وان فتنوں کو بہجانے اور اُن سے اپنے آپ کو بجاتے ہوئے ذکر وشکر کے تقاضے پورا کرے۔

ان امتحانی مشکلات کے مقابلہ میں کامیابی کا واحد ذریعہ نماز اور صبر ہے۔ لیعنی اللہ سے لیٹنا اور ہر فتم کی ناخوش گواریوں کو بر داشت کرتے ہوئے حق کے راستہ پر جے رہنا۔ جولوگ ناموافق حالات سامنے آنے کے باوجود نہ بدکیں اور بظاہر غیر اللہ میں نفع دیکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنے کو باند ھے رہیں وہی وہ لوگ ہیں جوستت اللہ کے مطابق کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے۔

حق کی راہ میں مشکلات و مصائب کا دوسرا سبب مؤمن کا تبلیغی کردار ہے۔ تبلیغ و دعوت کا کام ہے۔ اور نصیحت ہمیشہ آدی کے لئے سب سے زیادہ مبغوض چیز رہی ہے، ان میں بھی نصیحت سننے کے لئے سب سے زیادہ حتاس وہ لوگ ہوتے ہیں جواپنے دنیا کے کار وبار کو دین کے نام پر کررہے ہوں۔ داعی کی ذات اور اُس کے پیغام میں ایسے تمام لوگوں کو اپنی حیثیت کی نفی نظر آنے لگتی ہے۔ داعی کا وجود ایک ایسا تر از و بن جاتا ہے جس پر ہرآدی علی رہا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ داعی بنا، بھرد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ ایسا آدی اپنے ماحول کے اندر بے جگہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی معاشیات برباد ہوجاتی ہیں۔ اس کی ترقیوں کے درواز سے بند ہوجاتے ہیں حتی کہ اس کی جات کی جان تک خطرہ میں پر جاتی ہے۔ مگر وہی آدی راہ پر ہے جس کو بے راہ بتا کر ستایا جائے۔ وہی پاتا ہے۔ وہی پاتا ہو اللہ کی راہ میں کھوئے۔ وہی جی رہا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ آخرت کی جنت سے محروم ہوگیا ہے۔





# سبق نمبر ﴿ جو بندہ حق کی خاطر بے زمین ہوجائے وہ سب سے بڑی زمین کو یالیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت کو

رسول الله مَنَّالِیْمُ کَلَ زندگی اور تعلیمات میں الله کی نشانیاں اتی واضح تھیں کہ یہ بھیا مشکل نہ تھا کہ آپ مَنْ الله کی زبان پر الله کا کلام جاری ہوا ہے مگر یہودی علماء نے آپ کا اقر ارنہیں کیا۔ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر وہ پیغیبر عربی کو مان لیس تو ان کی نہیں بڑائی ختم ہوجائے گی۔ ان کی جمی ہوئی تجارتیں اُجڑ جا تیں گی۔ این کا میابی کا راز انھوں نے حق کو چھپانے میں سمجھا، حالاں کہ ان کی کامیابی کا راز حق کے اعلان میں تھا۔ حق کی طرف بڑھنے میں وہ اپنے آپ کو بے زمین ہوتا ہواد کھورہے تھے مگر وہ بھول گئے کہ یہی وہ چیز ہے جو الله تعالی کوسب سے زیادہ مطلوب ہے۔ جو بندہ حق کی خاطر بے زمین ہوجائے وہ سب سے بڑی زمین کو یالیتا ہے، یعنی الله رب الحلمین کی نفرت کو۔

تاہم اللہ کی رحمت کا دروازہ آ دمی کے لئے ہروقت کھلا رہتا ہے۔ ابتدائی طور پرغلطی کرنے کے بعد اگر آ دمی کو ہوش آ جائے اور وہ بلٹ کرضچے رویۃ اختیار کرلے۔ وہ اس امرِ حق کا اعلان کرے جس کواللہ چاہتا ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے تو اللہ اُس کومعاف کر دے گا، مگر جولوگ عدم اعتراف پر قائم رہیں اور اُسی حال میں مرجائیں تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دئے جائیں گے۔

### سبق نمبر ال آسانی کتاب کے حامل کسی گروہ پر جب زوال آتا ہے

#### تو ایسانہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لینا چھوڑ دے

فَيْنَ حَبِيْكُمْ؟: "يقيناً تم اپنے جان و مال ميں آزمائے جاؤگ۔ اور تم بہت ی تکليف ده باتيں سنوگ، ان سے جن کوتم سے پہلے کتاب ملی اور ان سے بھی جنھوں نے شرک کيا اور آگرتم صبر کرواور تقویٰ اختيار کروتو يہ بڑے حوصله کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب

TAR

ے عہدلیا کہتم اللہ کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کروگے اوراس کونہیں چھپاؤ کے مگراُنہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اوراس کوتھوڑی قیمت پر چھ ڈالا ۔ کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خریدرہے ہیں۔ جولوگ اپنے ان کرتوتوں پرخوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جوکام انھوں نے نہیں کئے اس پر ان کی تعریف ہو، ان کوعذاب سے بری نہ جھو۔ ان کے لئے دردنا کے عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے زمین و آسان کی بادشا ہی اور اللہ ہم چیز پر قادرہے۔''

قَيْنِينَ ايمان كاسفرآ دمي كواليي دنياميس طے كرنا ہوتا ہے جہال اپنوں اور غيرول كي طرف سے طرح طرح کے زخم لگتے ہیں مگر مؤمن کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ردعمل کی نفسیات میں مبتلانہ ہو، وہ ہرصورت حال کا مثبت جواب دیتے ہوئے آگے بر هتا رہے۔ لوگوں کی طرف سے اشتعال دلانے والے مواقع پیش آتے ہیں مگر وہ پابند ہوتا ہے کہ ہرفتم کے جھٹکوں کو اپنے اوپر سے اور جوابی ذہن کے تحت کوئی کارروائی نہ کرے۔ باربارا یسے معاملات سامنے آتے ہیں جب کہ دل کہتاہے کہ حدودِ خداوندی کوتو ر کرا پنا مذعا حاصل کیا جائے مگر اللہ کا ڈراس کے قدموں کوروک دیتا ہے۔ای طرح دین کی مختلف ضرورتیں سامنے آتی ہیں اور جان و مال کی قربانی کا تقاضا کرتی ہیں، ایسے مواقع پر آسان دین کو چیوڑ کرمشکل دین کواختیار کرنا پڑتا ہے۔ بیدوا قعہ ایمان کے سفر کو ہمت اور عالی حوصلگی کا زبردست امتحان بنا دیتا ہے۔حقیقت میہ ہے کہ مؤمن بنتا اپنے آپ کوصبر اور تقویٰ کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے، جواس امتحان میں بورا اُتراوہی وہ مؤمن بناجس کے لئے آخرت میں جنّت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ آسانی کتاب کے حامل کسی گروہ پر جب زوال آتا ہے تو ایسانہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور رسول کا نام لینا حیموڑ دے یا اللہ کی کتاب سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دے۔ دین ایسے گروہ کی نسلی روایات میں شامل ہوجاتا ہے، وہ اس کا پُرِخر قومی اثاثہ بن جاتا ہے۔اورجس چیز سے اس طرح کانسلی اور قومی تعلق قائم ہوجائے اس سے علیحد گی کسی گروہ کے لئے ممکن نہیں ہوتی تاہم اس کا یتعلق محض رسی تعلق ہوتا ہے نہ کہ فی الواقع کوئی حقیق تعلق ۔وہ اپنی دنیوی سرگرمیاں بھی دین کے نام پر جاری کرتے ہیں، وہ بے دین ہوکر بھی اپنے کو دین دار کہلانا چاہتے ہیں۔وہ چاہنے لگتے ہیں کہان کواس کام کا کریڈٹ دیا جائے جس کو انھوں نے کیانہیں۔ وہ نجاتِ اُخروی سے بے فکر ہوکر زندگی گزارتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسے عقیدے بنالیتے ہیں جس کے مطابق ان کوا پنی نجات بالکل محفوظ نظر آتی ہے۔ وہ اپنے گھڑے ہوئے دین پر چلتے ہیں مگر اینے کو دین خداوندی کاعلم بردار بتاتے ہیں۔ وہ دنیوی مقاصد کے لئے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو آخرت کاعنوان دیتے ہیں۔وہ خود ساختہ سیاست چلاتے ہیں اور اس کو

المُعَالِمُ وَلَى الْمُلْدُلُولَ الْمُلْدُلُولَ الْمُلْدُلُولِ الْمُلْدُلُولُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

خدائی سیاست ثابت کرتے ہیں۔ وہ قومی مفادات کے لئے اُٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ خیر الامم کا کرداراداکرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ مگرکوئی شخص بے دین کودین کہنے لگے تواس بنا پر وہ اللہ کی پکڑ سے نے نہیں سکتا۔ آدمی دنیا کی طرف دوڑے اور آخرت سے بے پروا ہوجائے تو بیصرف مگراہی ہے اور اگر وہ اپنے دنیوی کاروبار کواللہ اور رسول کے نام پر کرنے لگے تو یہ مگراہی پر ڈھٹائی کا اصافہ ہے کیوں کہ بیا ایسے کام پر انعام چاہنا ہے جس کو آدمی نے انجام ہی نہیں دیا۔

#### سبق نمبر ال جب آسانی کتاب کی حامل قوموں میں بگاڑ آتا ہے توکیا ہوتا ہے؟

فَهِما نَقُضِهِمْ فِيثَاقَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ فَسِيدً عَنْ يُحَرِّفُونَ الْكِلْمَ عَنْ فَمُواضِهِ وَ نَسُوا حَظَّا مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ وَ لَا تَذَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَا بِنَةٍ مِّنْهُمْ اللّه يَلِا قَلِيلًا فَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ لِآنَ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ (مورة المائده: آيت ٣) مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ لِآنَ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ (مورة المائده: آيت ٣) مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ لِآنَ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ (مورة المائده: آيت ٣) مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ لَى بَا بِرَهُمْ فَي ان بِرَلْعَت كردي اور بم في ان كي عهدتكنى كى بنا برهم في ان برلعنت كردي اور بم في ان كي عهدتكى كى وَلُول كوسخت كرديا وه كلام كواس كى جگه سے بدل دیتے ہیں اور جو بجھان كوفيحت كى كى تشكى ديا ت سے آگاہ ہوتے رہتے تھى اس كا بڑا حقہ وہ بھلا بیٹے ۔ اور تم برابرائ كى كى نہ كى خيا ت سے آگاہ ہوتے والوں ہو، بجز تھوڑ ہے لوگول كے ۔ ان كومعاف كرواورائن سے درگز ركرو، اللّه يكى كرف والول كو ليندكرتا ہے۔

کیون کا اور آن کی اسرائیل سے ان کے پنجبری معرفت خدا پرستانہ زندگی گزار نے کا عہد لیا گیا اور آن کے بارہ قبائل سے بارہ سرداران کی نگرانی کے لئے مقرر کئے گئے۔ بنی اسرائیل سے جوعہد لیا گیا وہ بیتھا کہ وہ نماذ کے ذریعہ اپنے کواللہ والا بنائیں۔ وہ ذکوۃ کی صورت میں بندوں کے حقوق اداکریں۔ پنجبروں کا ساتھ دے کر وہ اپنے کواللہ کی پکار کی جانب کھڑا کریں اور اللہ کے دین کی جدوجہد میں اپنا اٹا شخری کریں۔ ان کا مول کی ادائیگی اور اپنے درمیان ان کی نگرانی کا اجتماعی نظام قائم کرنے کے بعد ہی وہ اللہ کریں۔ ان کا مول کی ادائیگی اور اپنے درمیان ان کی نگرانی کا اجتماعی نظام قائم کرنے اس قابل بنائے کہ وہ کی نظر میں اس کے سخت کے اللہ ان کا ساتھ ہو۔ وہ ان کو پاک صاف کر کے اس قابل بنائے کہ وہ جشت کی نظر میں اس کے سخت سے کہ اللہ ان کا ساتھ ہو۔ وہ ان کو پاک صاف کر کے اس قابل ہنائے کہ وہ اس عہد میں جن اعمال کا ذکر ہے یہی دین کے اساسی اعمال ہیں۔ یہی وہ شاہراہ ہے جو تمام انسانوں کو اللہ اور کو وہ اس شاہراہ کے دائیں بائیں مڑجاتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ خودساختہ تشریحات کے فرایعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔ عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں شروع ہوجاتی ہیں۔ نجات کے فرایعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔ عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں شروع ہوجاتی ہیں۔ نجات کے فرایعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔ عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں شروع ہوجاتی ہیں۔ نجات کے فرایعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔ عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں شروع ہوجاتی ہیں۔ نجات کے فرایعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔ عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں شروع ہوجاتی ہیں۔ نجات کے فرایعہ دین کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔ عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں کا تصور بدل دیا جاتا ہے۔ عبادت کے نام پرغیر متعلق بحثیں ہوجاتی ہیں۔

- P.

ایسے راستے تلاش کر لئے جاتے ہیں جو بندوں کے حقوق ادا کئے بغیر آدی کومنزل تک پہنچادیں۔ وعوت حق کے نام پران کے یہاں بے معنی قسم کے دنیوی ہنگاہے جاری ہوجاتے ہیں۔ وہ دنیوی اخراجات کی بہت ی مدیں بناتے ہیں اور انہیں کو دین کے لئے خرچ کا نام دے دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ اپنے دنیوی مصالح کے مطابق ایک دین گھڑتے ہیں اور ای کواللہ کا دین کہنے لگتے ہیں۔ جب کوئی گروہ بگاڑ کی اس نوبت تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنی توجہ اس سے ہٹالیتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے محروم ہوکر ایسے لوگوں کا ماں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی زبان سمجھتے ہیں اور ای میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں تک کے موت کا فرشتہ آجا تا ہے تا کہ اُن کو پکڑ کر اللہ کی عدالت میں پہنچا دے۔

## سبق نمبر ( جنت کسی کا قومی وطن نہیں اور جہنم کسی کا قومی جیل خانہ ہیں

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصٰوَى نَحْنُ الْبَغُو اللهِ وَاَحِبّا وَلَا قُلُ فَلِمَ يُعَلِّبُكُمْ بِلْا نُوْبِكُمْ اللهِ مَلْكُ الْكُتُم بَشَرُ قِبَلَمْ اللهِ مُلْكُ الْكُتُم بَشَرُ قِبَعَ الْمَالُونِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اللّهِ الْمَصِيدُ وَ يَاهُلُ الْكِتْبِ فَلَ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا السّاوْتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللّهِ الْمَصِيدُ وَ يَاهُلُ الْكِتْبِ فَلَ الْكِتْبِ فَلَ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيْتِ لُكُمْ بَشِيدٍ وَ لَا نَيْنِيدٍ فَقَلُ السّاؤِقِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَقَعَ وَلَائُونُ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَقَعَ وَلَائِدُ فَيَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَقَعَة وَلَائِدُ فَي اللّهُ عَلَى كُلِّ شَقَعَ وَلَائِدُ فَي اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَقَعَ وَلَائِدُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّ

قری ہے۔ جو قوم کتاب اور پیغیبر کی حامل بنائی جائے اور وہ اس کو ماننے کا ثبوت دے دے تو اس پر اللہ کی بہت ی نعتیں نازل ہوتی ہیں۔ مخافین کے مقابلہ میں خصوصی نفرت، زمین پر اقتدار، مغفرت اور جنت کا وعدہ، وغیرہ قوم کے ابتدائی لوگوں کے لئے بیان کے مل کا بدلہ ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اس لئے اللہ نے ان پر اپنی نعتیں برسائیں۔ مگر بعد کی نسلوں میں صورت حال بدل جاتی ہے، اُب ان کے لئے سارا معاملہ قومی معاملہ بن جاتا ہے۔ اوّلین لوگوں کو جو چیز

المنظرة المنطقة المنطق

عمل کے سبب سے ملی تھی، بعد کے لوگ تو می اور نسلی تعلق کی بنا پر اپنے کو اُس کا مستحق سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں اور وہ خواہ کچھ بھی کریں اللہ کی نعتیں ان کو لل کر رہیں گ۔ حامل کتاب قوموں کو اس غلط نہی سے نکا لنے کی خاطر اللہ نے اُن کے لئے یہ خصوصی قاعدہ مقرر کیا ہے کہ ان کی جزا کا آغاز ای دنیا سے شروع ہوجا تا ہے۔ ایسے لوگ ای موجودہ دنیا میں و بکھ سکتے ہیں کہ آنے والی دنیا میں ان کا اللہ اُن کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ دنیا میں اپنے دشمنوں پر غالب آرہے ہوں تو وہ اللہ کے مقبول گروہ ہیں اور اگر اُن کے دشمن ان پر غلبہ پالیس تو وہ اللہ کے نامقبول گروہ ہیں۔ کوئی حامل کرا ہورہے ہوں ، تو اُن کو ہیں۔ کوئی حامل کتاب گروہ کڑتے تعداد کے باوجود اگر دنیا میں مغلوب اور ذلیل ہورہے ہوں ، تو اُن کو ہرگزیہ اُمید نہ رکھنا جا ہے کہ آخرت میں وہ سر بلند اور باعزت رہیں گے۔

کی توم کو بحیثیت قوم کے اللہ کا محبوب سمجھنا سراسر باطل خیال ہے۔ اللہ کے یہال فرد فرد کا حساب ہونا ہے نہ کہ قوم قوم کا۔ ہرآ دمی جو کچھ کرے گاای کے مطابق دہ اللہ کے یہال بدلہ پائے گا۔ ہر آدمی اللہ کی نظر میں بس ایک انسان ہے، خواہ دہ اِس قوم سے تعلق رکھتا ہو، یا اُس قوم سے۔ ہرآ دمی کے مستقبل کا فیصلہ اِس بنیاد پر کیا جائے گا کہ امتحان کی دنیا میں اس نے کس قسم کی کارکردگی کا ثبوت دیا ہے۔ جنت کسی کا قومی وطن نہیں اور جہنم کسی کا قومی جیل خانہیں۔ اللہ کے فیصلہ کا طریقہ یہ ہے کہ دہ ایک طرف سے ایسے افراد اُٹھا تا ہے جو لوگوں کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں اس کو جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کی خوش خبری دیتے ہیں۔ خدا کے اس بشیر دندیر کا ساتھ دے کرآ دمی خدا کو پا تا ہے نہ کہ کسی بیں اور جنت کی خوش خبری دیتے ہیں۔ خدا کے اس بشیر دندیر کا ساتھ دے کرآ دمی خدا کو پا تا ہے نہ کہ کسی

ادر طریقے۔ سبق نمبر آ بے خوفی کی نفسیات پیدا ہونے کا سبب عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں: ایک دنیا پرسی، دوسرے اکابر پرسی

فَيْحُوْمَى الله المرح مم نان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تا کہوہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان الله کا فضل ہوا ہے۔ کیا الله شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں۔"

تھوئی جن انھیں ہیں۔ ان اوگوں کے لئے کارگر ہوتی ہے جواندیشہ کی نفیات میں جیتے ہوں۔ جس کو کسی چیز کا کھٹکا لگا ہوا ہو، ای کواس کے خطرے سے آگاہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعس جولوگ بے خوفی کی نفیات میں جی رہے ہوں، وہ بھی نفیحت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، اس لئے وہ

المِنْ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِلِيلِمِينَ الْمُلْمِلِيلِ الْمُلْمِلِمِينَ الْمُلْمِلْ

- Pr

نصیحت کو قبول کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے۔ بے خوفی کی نفسیات پیدا ہونے کا سبب عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں: ایک دنیا پرتی، دوسرے اکابر پرتی۔ جولوگ دنیا کی چیزوں میں گم ہوں یا دنیا کی کوئی کامیابی پاکراس پرمطمئن ہوگئے ہوں جتیٰ کہانہیں بیجی یاد نہ رہتا ہو کہایک روز ان کومرکر خالق و مالک كے سامنے حاضر ہونا ہے، ایسے لوگ آخرت كوكوئى قابل لحاظ چیز نہیں سجھتے، اس لئے آخرت كى ياد دہانى ان کے ذہن میں اپنی جگہ حاصل نہیں کرتی۔ان کا مزاج ایسی باتوں کوغیر اہم سمجھ کرنظر انداز کردیتا ہے۔ دوسری فقم کے لوگ وہ ہیں جوآخرت کے معاملہ کوسفارش کا معاملہ مجھ لیتے ہیں۔وہ فرض کر لیتے ہیں کہ جن بروں کے ساتھ انھوں نے اپنے کو وابستہ کر رکھا ہے، وہ آخرت میں ان کے مددگار اور سفار تی بن جائیں گے اور کسی بھی ناموافق صورت حال میں ان کی طرف سے کافی ثابت ہوں گے۔ ایسے لوگ اس بھروسہ پر جی رہے ہوتے ہیں کہ انھول نے مقدس ہستیوں کا دامن تھام رکھا ہے، وہ اللہ کے محبوب و مقبول گروہ کے ساتھ شامل ہیں، اس لئے اب ان کا کوئی معاملہ بگڑنے والانہیں ہے۔ بینفسیات ان کو آخرت کے بارے میں نڈر بنا دیتی ہے، وہ کسی ایسی بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے جو آخرت میں ان کی حیثیت کو مشتبہ کرنے والی ہو۔ جولوگ مصلحوں کی رعایت کرکے دولت ومقبولیت حاصل کئے ہوئے ہوں وہ مجھی حق کی بے آمیز دعوت کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ حق کا ساتھ دینا اُن کے لئے بیمعنی رکھتا ہے کہ اپنی مصلحتوں کے بنے بنائے ڈھانچے کوتوڑ دیا جائے۔ پھر جب وہ بیدد مکھتے ہیں کہ حق کے گردمعمولی حیثیت کے لوگ جمع ہیں تو بیصورت حال ان کے لئے اور زیادہ فتنہ بن جاتی ہے۔ان کومسوس ہوتا ہے کہاس کا ساتھ دے کروہ اپنی حیثیت کو گرالیس گے۔وہ حق کوخت کی کسوٹی پر ندد مکھ کراپنی کسوٹی پر دیکھتے ہیں اور جب حق ان کی اپنی کسوٹی پر پورانہیں اُتر تا تووہ اس کونظرانداز کردیتے ہیں۔

سبق نمبر آ انسان کوابی خواہشوں کے پیچھے چلنے سے جو چیز روکتی ہے وہ عقل ہے، مگر جب آ دمی پر ضداور عداوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اُس کی عقل اس کی خواہش کے نیچے دب کررہ جاتی ہے

يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَتَخِذُوا الَّذِيْنَ التَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَ الْكُفَّادَ اللهَا اللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوَمِنِيْنَ وَإِذَا اللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوَمِنِيْنَ وَإِذَا اللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوَمِنِيْنَ وَإِذَا نَكُونُ مَنْ اللهَ عَلَى الصَّلُوةِ التَّخَذُوهَا هُزُوا وَ لَعِبًا ذَلِكَ بِاللهِ مَ مَا النَّالُ المَّنَا وَمَا الْمُنْ وَهُمُ اللهُ عَلَى المَّالُونَ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا النَّذِلَ اللهُ وَمَا النَّذِلَ اللهُ المَنْ المَنْ اللهُ وَمَا النَّذِلَ اللهُ اللهُ وَمَا النَّذِلَ اللهُ اللهُ وَمَا النَّذِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الل

المنظم المنافظية المنافظية

تَبْلُ وَ اَنَ اَكُنُوكُمُ فَيِسَقُونَ ﴿ قُلُ هَلُ الْكِنْقَكُمْ بِشَدِّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَالله وَ مَعَدَل وَ مَعَدَل وَمَهُمُ الْقِودَةَ وَ الْخَنَاذِيْر وَ عَبَدَ الله وَ الْعَنَاذِيْر وَ عَبَدَ اللّاعُونَ وَ الْحَنَاذِيْر وَ عَبَدَ اللّاعُونَ وَ الْحَنَاذِيْر وَ عَبَدَ اللّاعُونَ وَ الْحَنَاذِيْر وَ عَبَدَ اللّاعُونَ وَ اللّاعُونَ وَ اللّهُ اللّهُ وَ عَبَدَ اللّهُ وَ عَبَدَ اللّهُ وَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

درمیان جب بچے اور بے امیز دین می دفوت اسمی ہے تو اس کے حلاف وہ ای سندید هرت میں جملا ہوتے ہیں کہ اپنی معقولیت تک کھو بیٹھتے ہیں۔ حتیٰ کہ الیمی چیزیں جو بلااختلاف قابل احترام ہیں ان کا بھی مذاق اُڑانے لگتے ہیں۔ یہی مدینہ کے یہود کا حال تھا۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کی اذان کا مذاق اُڑانے سے بھی نہیں رُکتے تھے۔ جولوگ اتنے بے حس اور اتنے غیر سنجیدہ ہوجا کیں ان سے ایک مسلمان کا تعلق دعوت کا تو ہوسکتا ہے مگر دوتی کا نہیں ہوسکتا۔





سے بھٹک کر جانوروں کی طرح جینے لگتا ہے۔

انسان کوابی خواہشوں کے پیچھے چلنے سے جو چیز روکتی ہے وہ عقل ہے، گر جب آدمی پر ضداور عداوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اُس کی عقل اس کی خواہش کے بینچے دب کررہ جاتی ہے۔ اب وہ ظاہر میں انسان گر باطن میں حیوان ہوتا ہے حتیٰ کہ صاحب بصیرت آدمی اس کو دیکھ کر جان لیتا ہے کہ اس کے ظاہری انسانی ڈھانچہ کے اندرکون ساحیوان جھیا ہوا ہے۔

سبق نمبر الله حقیقت ہے کہ سب سے بڑا بُت آ دمی کی خواہش نفس ہے خواہش نفس ہے

ٱرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الهَهُ هُولِهُ الْفَائْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ اَمْ تَحْسُبُ اَنَّ اَكْثَرُهُمُ يَسْبَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اللهُ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا ﴿

(سورة الفرقان: آيات ٣٨ ـ ٨٨)

تر این خواہش کو ابنا معبود بنار کھا جس نے ابنی خواہش کو ابنا معبود بنار کھا ہے۔ پس کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو۔ یا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سجھتے ہیں۔ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ دہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔'

کی کی کی اللہ کی اللہ میں ہے کہ رسول اللہ مالی کہ آسان کے سائے کے نیچ اللہ کے سائے کے نیچ اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سب سے زیادہ سکین اللہ کے نزدیک وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے۔

مَا تُحْتَظِلُ السَّمَاءِمِنُ الْعِيَّعُبَدُمِنُ مُونِ اللهِ تَعَالَى اَعْظَم عِنْدَاللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ هَوًى يُثَبِّعُ .

یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے بڑا بُت آ دمی کی خواہشِ نفس ہے بلکہ یہی اصل بُت ہے۔ بقیہ تمام بُت صرف خواہش پرسی کے دین کو جائز ثابت کرنے کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔

خواہش کواپنار ہبر بنانے کے بعد انسان ای سطح پر آجا تا ہے جوجانوروں کی سطح ہے۔جانورسوچ کرکوئی کام نہیں کرتے بلکہ صرف جبلی تقاضے کے تحت کرتے ہیں۔اب اگر انسان بھی اپنے سوچنے کی صلاحیت کو کام میں نہلائے اور صرف خواہشِ نفس کے تحت چلنے لگے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہا۔

سبق نمبر ( الحى دعوت بهى د ما ورخود بهى دين دار مو وكم من أنسلين المسلين المس

تر اوراس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور نیک عمل کیا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔''

کی و و اسان کو اللہ کی یاد میں جینے والا بنانا، انسان کے اندر بیشعور اُبھارتا کہ وہ ایک اللہ کو ابنا مرکز توجہ جوڑنا، انسان کو اللہ کی یاد میں جینے والا بنانا، انسان کے اندر بیشعور اُبھارتا کہ وہ ایک اللہ کو ابنا مرکز توجہ بنالے یہی قرآنی وعوت کا اصل نشانہ ہے اور بلاشبہ اس پکار سے بہتر کوئی پگار نہیں مگر اللہ کا داعی صرف وہ مخفی بنا ہے جواپنی وعوت میں اس حد تک سنجیدہ ہو کہ جو پچھوہ دوسروں سے منوانا چاہتا ہے اس کو وہ خود سب سے پہلے اس کا مسب سے پہلے مان چکا ہو، وہ دوسروں سے جو پچھ کرنے کے لئے کہدرہا ہے، خود سب سے پہلے اس کا کرنے والا بن جائے۔

دائی کاسب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ یک طرفہ حسن سلوک کرے۔ دوسر کے لوگ برائی کریں تب بھی وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، وہ اشتعال کے مقابلہ میں اعراض اور اذیت رسانی کے مقابلہ میں صبر کا طریقہ اختیار کرے۔ یک طرفہ حسن سلوک میں اللہ تعالیٰ نے زبر دست تنخیری طاقت رکھی ہے۔ اللہ کا داعی اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کو جانتا ہے اور اس کو آخری حد تک استعال کرتا ہے۔ خواہ اس کے لئے اس کو اپنے جذبات کو کچلنا پڑے، خواہ اس کی خاطر اپنے اندر یہ بیدا ہونے والے ردعمل کو ذرئے کرنے کی نوبت آجائے۔

جب بھی دائی کے اندر اس منتم کا خیال آئے کہ فلال بات کا جواب دینا ضروری ہے، فلال ظلم کے خلاف ضرور کارروائی کی جانی چاہیے ورنہ دشمن دلیر ہوکر اور زیادہ زیاد تیال کرے گا توسمجھ لینا چاہیے کہ میا گی شیطانی وسوسہ ہے۔ مؤمن اور داعی کا فرض ہے کہ وہ ایسے خیال سے اللہ کی پناہ مانگے نہ کہ وہ اس کے پیچھے دوڑ نا شروع کر دے۔

سبق تنبر ال حق کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا

#### ہونا پڑتاہے

فَاصْدِرْ كَمَاصَبَرُ أُولُواالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ لَكَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوْاً إِلاَ سَاعَةً مِن فَهَادٍ لَا بَلْغُ عَفَلْ يُهْلَكُ إِلاَ الْقَوْمُ الْفِسِقُونَ ﴾ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَ سَاعَةً مِن فَهَادٍ لللَّاعُ عَفَلْ يُهْلَكُ إِلاَ الْقَوْمُ (سورة الاحاف: آيت ٣٥)

میں بین میں میں کروجس طرح ہمت والے پیغیبروں نے صبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ پہنچا دینا ہے۔ پس وہی لوگ برباد ہوں





گے، جونافر مانی کرنے والے ہیں۔''

ترکیسی کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ صبر دراصل اس کا نام ہے کہ مدعو کی ایذارسانیوں کو داعی کیک طرفہ طور پر نظر انداز کرے۔ وہ مدعو کے ضد اور انکار کے باوجود مسلسل اس کو دعوت پہنچا تا رہے۔ داعی اینے مدعو کا ہر حال میں خیرخواہ بنار ہے۔ خواہ مدعو کی طرف سے اس کو کتنی ہی زیادہ ناخوش گواریوں کا تجربہ کیوں نہ ہور ہا ہو۔ یہ کی طرفہ صبر اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر مدعو کے او پر اللہ کی جمت تمام نہیں ہوتی۔

الله كتمام پغيرول نے ہرزمانه ميں اى طرح صرواستقامت كے ساتھ دعوت كاكام كيا ہے۔
آئندہ بھی پغيروں كى نيابت ميں جولوگ دعوت كاكام كريں أن كوائ نمونه پر دعوت كاكام كرنا ہے۔الله
كے يہاں دائى كامقام صرف أنہيں لوگوں كے لئے مقدر ہے جو يك طرفه برداشت كاحوصله دكھا تكيں۔
سبق نمبر الله آدى كى بيد كمزورى ہے كہ سى چيز ميں كوئى امتيازى بہلود يكھا

ہےتواں کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم کرلیتا ہے

يَا هُلَ الْكِتْ لَا تَعْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ (سورة الناء: آيت الا ا عَرِيْنِ عَلَى الْكِتْ لَا تَعْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ (سورة الناء: آيت الا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

شیری کی بیاود کھتا ہے تو اس کے بارے میں میں میں کوئی امیازی بہلود کھتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے۔وہ اس کا مقام متعین کرنے میں صدے آگے نگل جاتا ہے۔ای کا نام غلوہے، شرک اور شخصیت پرسی کی تمام قسمیں اصلا ای غلوکی پیداوار ہیں۔

دین میں غلوبہ ہے کہ دین میں کسی چیز کا جو درجہ ہو، اُس کو واقعی درجہ پر نہ رکھا جائے بلکہ اُس کو بر ھاکر زیادہ بڑا درجہ دینے کی کوشش کی جائے۔اللہ اپنے ایک بندے کو باپ کے بغیر پیدا کرئے کہ دیا ہو ھاکر زیادہ بڑا درجہ دینے کی کوشش کی کوئی بڑا مرتبہ دے دیتو سمھ لیا جائے کہ وہ کوئی مافوق شخصیت ہے اور بشری غلطیوں سے پاک ہے۔ دنیا کی چمک دمک سے بچنے کی تاکید کی جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کر ترک دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں بچھا حکام دیے جائی تو اس میں کر ترک دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں بچھا حکام دیے جائی تو اس میں مبالغہ کر کے اس کی بنیاد پر ایک پوراد نی فلفہ بنادیا جائے۔اس قسم کی تمام صور تیں جن میں کسی دین چیز کو اس کے واقعی مقام سے بڑھا کر مبالغہ آمیز درجہ دیا جائے وہ غلو کی فہرست میں شامل ہوگا۔

ہر قتم کی طاقتیں صرف اللہ کو حاصل ہیں۔ اس کے سواجتنی چیزیں ہیں سب عاجز اور محکوم ہیں۔ انسان اپنے شعور کے کمال درجہ پر پہنچ کر جو چیز دریافت کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ قادرِ مطلق ہے اور وہ اس کے مقابلہ میں عاجز مطلق۔ پنجم راور فرشتے اس شعور میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اس لئے وہ اللہ کی قدرت اور اپنے عجز کے اعتراف میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ بیاعتراف ہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ جس کواپنے عجز کا شعور ہوجائے، اس نے اللہ کے مقابلہ میں اپنی نسبت کو پالیا اور جس کو اپنے عجز کا شعور نہ ہو، وہ اللہ کے مقابلہ میں اپنی نسبت کو پانے سے محروم رہا۔ پہلا شخص آنکھ والا ہے، جوکامیا بی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچے گا۔ دوسر اشخص اندھا ہے، جس کے لئے اس کے سواکوئی انجام نہیں کہ وہ بھٹا تارہے، یہاں تک کہ ذتت کے گرھے میں جاگر ہے۔

# سبق نمبر السبق انسان کواس دنیا میں جتنی مصیبتیں پیش آتی ہیں اتنی کسی کھی دوسر ہے جان دار کو پیش نہیں آتیں

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمْتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ تَبُعُونَهُ تَضَوَّعًا وَ حُفْيَةً لَهِنَ انْجُنَا مِن هٰنِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ انْتُمْ مِنْ هٰنِهِ لَنَكُونَ ﴿ فَلُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰ مِنْ كُلُ مُن اللّٰهِ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِنْ تَحْتِ مَلَكُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰ اللّٰلِلللّٰ الللللّٰ الل

قریم بھی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو بھات دیا ہے جہاں کو بھارتے ہم کو بھات دے دی اس مصیبت سے توہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ کہو، اللہ بی تم کو نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہو، اللہ قادر ہے اس پر کہتم پر کوئی عذا ب بھیج دے، تمہارے او پر سے یا تمہارے پیروں کے نیچ سے یا تم کو گروہ گروہ کر کے بھیج دے، تمہارے او پر سے یا تمہارے پیروں کے نیچ سے یا تم کو گروہ گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو، ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ جمیس۔ اور تمہاری قوم نے اس کو جمٹلاد یا ہے حالال کہ وہ تی حادثم جادری ہوں۔ ہر خبر کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور تم جلد ہی جان لوگے۔"

کیشین آتیں۔ انسان کو اس دنیا میں جتن مصیبتیں پیش آتی ہیں اتن کسی بھی دوسرے جان دار کو پیش نہیں آتی ہیں اتن کسی بھی دوسرے جان دار کو پیش نہیں آتیں۔ ایسااس لئے ہوتا ہے تا کہ آدمی پر ایسے حالات طاری کئے جائیں جب کہ اس کے اندر سے تمام مصنوی خیالات ختم ہوجائیں اور آدمی این اصلی فطرت کود کھے سکے۔ چنانچہ جب بھی آدمی پر کوئی

کڑی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یک سوہوکر اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن سے تمام بناوئی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا میں انسان تمام تر عاجز ہے اور ساری قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے، گرجیسے ہی مصیبت کے حالات ختم ہوتے ہیں، وہ بدستور غفلت کا شکار ہوکر ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔

آدی اگر اپنے حال پر سوبچ تو وہ گھمنڈ نہ کرے۔ وہ ایک ہواؤں سے گھرا ہوا ہے جو کسی بھی وقت طوفان کی صورت اختیار کر کے اس کی زندگی کو تہس نہس کر سکتی ہیں، وہ ایسی زمین پر کھڑا ہوا ہے جو کسی بھی لمحہ زلزلہ کی صورت میں بھٹ سکتی ہے۔ وہ جس ساج میں رہتا ہے اس میں ہر وقت اتن عداوتیں موجود رہتی ہیں کہ ایک چنگاری پورے ساج کو خاک وخون کے حوالے کرنے کے لئے کافی ہے۔

سبق نمبر (٣) تمام مرابيول كالصل سبب آدى كا دُهيك بوجانا ب وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتْبِ اَمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّا تِهِمْ وَ لَا دُخَلَنْهُمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْلُ لَهُ وَ الْإِنْجِيْلَ وَمَا انْزِلَ اليَّهِمْ مِّنْ رُبِّهِمْ لَا كُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ لَمِنْهُمْ المَّدُّ مُّقَتَصِدَةً وَ كَثِيرُ مِنْ اللَّهُمْ سَاءَما يَعْمَلُونَ ﴾ (مورة المائده: آيات ١٥ م ١٢٢)

مَنْ فَكُمْ الله الله كماب ايمان لاتے اور الله سے ڈرتے تو ہم ضرور اُن كى برائياں اُن سے دوركردية اور اُن كونورات برائياں اُن سے دوركردية اور اُن كونوت كے باغوں ميں داخل كرتے ـ اور اگر وہ تورات اور اُن كي بائدى كرتے اور اُس كى جو اُن بران كے رب كى طرف سے اُتارا گيا ہے تو

وہ کھاتے اپنے او پر سے اور اپنے قدمول کے ینچے سے۔ پچھلوگ ان میں سیرهی راہ پر ہیں۔ کیلی نے دور اپنے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔''

کیفین نے: تمام گراہیوں کا اصل سبب آدمی کا ڈھیٹ ہوجانا ہے۔ اگر آدمی اللہ سے ڈرے تواس کو یہ بجھنے میں دیر نہیں لگ سکتی کہ کون ہی بات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے۔ ڈرکی نفسیات اس کے اندر سے دوسر ہے تمام محرکات کو حذف کر دے گی اور آدمی اللہ کی بات کو فور اُ پہچان کر اس کو مان لے گا۔ جب آدمی اس حد تک اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے تو اُس کے بعد وہ بھی اللہ کی توجہ کا مستحق ہوجا تا ہے۔ اللہ اس کی بشری کمزوریوں کو اُس سے دھودیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کے مستحق ہوجا تا ہے۔ اللہ اس کی بشری کمزوریوں کو اُس سے دھودیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کے بعد اس کو جنت کے بیر بیاں وہ چیزیں بنجت بھرے باغوں میں جگہ دیتا ہے۔ آدمی کی برائیاں، بالفاظ دیگر اس کی نفسیاتی کمزوریوں پر بیں جو اس کو جنت کے راستہ پر بڑھنے نہیں دیتیں۔ اللہ کی توفیق سے جو شخص اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو یالیتا ہے، وہی جنت کی منزل تک پہنچتا ہے۔

جب بھی تن کی دعوت اُٹھتی ہے تو وہ لوگ اس سے متوش ہوجاتے ہیں جو سابقہ نظام کے تحت
مرداری کا مقام حاصل کئے ہوئے ہوں۔ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو تبول کرتے ہی ان کے معاثی
مفادات اوران کی قائدانہ ظلمتیں ختم ہوجا تیں گی۔ گربیصرف تنگ نظری ہے۔ایسے لوگ بھول جاتے ہیں
کہ جس چیز کو وہ توش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ صرف ان کی اہلیت کو جانچنے کے لئے ظاہر ہوئی ہے۔
آئندہ وہ اللہ کے انعامات کے مشتی ہوں یا نہ ہوں، اس کا فیصلہ ان کی اپنی تحفظاتی تدبیروں برنہیں ہوگا
بلکہ اس پر ہوگا کہ دعوت تن کے ساتھ وہ کیا رویۃ اختیار کرتے ہیں۔ گویا دعوت تن کے انکار کے ذریعہ وہ
اپنی جس بڑائی کو بچانا چاہتے ہیں وہی انکاروہ چیز ہے جواللہ کے زد یک ان کے استحقاق کو ختم کر رہا ہے۔
آسانی کتاب کی حامل تو موں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل خدائی تعلیمات میں افراط یا تفریط
(بڑھا کر یا گھٹا کر) وہ ایک خودساختہ دین بنا لیتی ہیں اور کہی مدت گزرنے کے بعد اس کے افراداس سے
اس قدر مانوس ہوجاتے ہیں کہ ای کو اصل خدائی مذہب سیجھنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب اللہ کا سیدھا

اورسچادین ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کواپنے لئے غیر مانوں پاکرمتوحش ہوتے ہیں۔ یہود ونصاریٰ کا کہی حال تھا۔ چنانچہ ان کی بہت بڑی اکثریت اسلام کی صداقت کو پانے سے قاصر رہی۔ صرف چندلوگ کی حال تھا۔ چنانچہ ان کی بہت بڑی اکثریت اسلام کی صداقت کو پانے سے قاصر رہی۔ صرف چندلوگ (مثلاً نجاشی شاہ جبش ،عبداللہ بن سلام وغیرہ) جواعتدال کی راہ پر باقی تھے، انہیں اسلام کی صداقت کو بجھنے میں دیز نہیں لگی۔ انھوں نے بڑھ کر اسلام کو اس طرح اپنالیا جیسے وہ پہلے سے اسی راستے پر چل رہے ہوں اور اپنے سفر کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لئے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوگئے ہوں۔

سبق نمبر الله يهود كابي حال تها كرأن كافراد عملاً الله كوين برقائم نه تص قُلْ يَاهُلَ الكِتْ لَسْتُمُ عَلْ شَيْءٍ حَتَّى تُقِينُوا التَّوْرُيةَ وَ الإِنْجِيلَ وَمَا أُنْدِلَ النيكُمُ مِنْ رَبِّكُمُ اوَ لَيَزِيُدَنَ كَيْفِيرًا مِنْهُمُ مِنَا أَنْزِلَ الَيْكَ مِنْ رَبِكَ طُغْيَانًا وَ النيكُمُ مِنْ رَبِكُ طُغْيَانًا وَ النيكُمُ مِنْ رَبِكُ طُغْيَانًا وَ النيكُمُ مِنْ النَّاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ النَّذِيْنَ هَادُوُا وَ السِّبِعُونَ وَ لَا هُمُ النَّصْرَى مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْخِيْدِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمُ النَّصْرَى مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْخِيْدِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمُ النَّامِينَ ﴿ وَاللهُ مَنْ اللهِ اللهِ وَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ وَ الْيُومِ اللَّذِيْدِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمُ النَّالُونَ ﴾ ويورة الماء والله الله وي الله وي الله الله الله وي الله و الله و الله الله و اللهُ و الله و اللهُ و الله و ا

قریم کی در ایس از کاب اتم کی چیز پرنہیں جب تک تم قائم نہ کروتورات اور انجیل کو اور اس کو جو تمہارے او پر اُترا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جو کچھ تمہارے او پر تمہارے رب کی طرف سے اکثر کی تمہارے او پر تمہارے رب کی طرف سے اُتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو بڑھائے گا۔ پس تم انکار کرنے والوں کے او پر افسوس نہ کرو۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اور جولوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نفر انی، جو شخص بھی ایمان لائے ایر جولوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نفر انی، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے توان کے لئے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مگین ہوں گے۔''

کیویسی نہ ہے۔ انھوں نے اپنی نفس کو اور این پر قائم نہ ہے۔ انھوں نے اپنی نفس کو اور اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے تابع نہیں کیا تھا۔ البتہ خوش گمانیوں کے تحت انھوں نے یہ عقیدہ بنالیا تھا کہ اللہ کے بہاں ان کی نجات یقین ہے۔ وہ اپنی قومی فضیلت کے افسانوں اور اپنی بزرگوں کے تقدس کی داستانوں میں جی رہے تھے۔ مگر اللہ کے یہاں اس قسم کی خوش خیالیوں کی کوئی جر سے تھے۔ مگر اللہ کے یہاں اس قسم کی خوش خیالیوں کی کوئی قیمت ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ آ دمی اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اپنی تھی زندگی کو اللہ کے دین پر قائم کر ہے۔

جولوگ جموئی آرزوؤں میں جی رہے ہوں، ان کے سامنے جب یہ دعوت آتی ہے کہ اللہ کے یہاں مل کی قیمت ہے نہ کہ آرزوؤں اور تمثاؤں کی توایسی دعوت کے خلاف وہ شدیدر دعمل کا اظہار کرتے ہیں۔ایسی دعوت میں ان کوا پنی خوش خیالیوں کامحل گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صورت حال ان کے لئے آزمائش بن جاتی ہے۔وہ ایسی دعوت کے سخت مخالف ہوجاتے ہیں۔ نمائش خدا پرسی کے اندر چھی ہوئی ان کی خود پرسی بے پردہ ہوکر سامنے آجاتی ہے،جس دعوت سے ان کور تانی غذا لینا چاہیے تھا، اس سے وہ صرف انکار اور سرکشی کی غذا لینے لگتے ہیں۔

قدیم زمانہ میں جو پینمبرآئے اُن کے مانے والوں کی سلیں دھیرے دھیرے متعقل قوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اب پینمبرول کے نمونہ پر عمل تو باقی نہیں رہتا البتہ اپنی عظمت وفضیلت کے قصیدے قصے کہانیوں کی صورت میں خوب پھیل جاتے ہیں۔ ہر گروہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ ہماری نجات بھینی ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارا درجہ سب سے بڑھا ہوا ہے۔ مگر اس قسم کے گروہی مذاہب کی ہماری نجات بھینی ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارا درجہ سب سے بڑھا ہوا ہے۔ مگر اس قسم کے گروہی مذاہب کی

اس الله المنطقة المنطق

الله کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔اللہ کے یہاں ہر خص کا مقدمہ انفرادی حیثیت میں پیش ہوگا اوراس کے مستقبل کی بابت جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ تمام تر اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا نہ کسی اور بنیاد پر۔

الله کی کتاب کو قائم کرنا نام ہے۔۔۔۔۔الله پریقین کرنے کا، آخرت کی پکڑ کے اندیشہ کو اپنے او پر طاری کرنے کا اور انسانوں کے درمیان صالح کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ یہی اصل دین ہے اور ہر فر دکو یہی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔آسانی کتاب کی حامل قوم کی قیمت دنیا میں اس وقت ہے جب کہ اس کے افراداس دینِ خداوندی پر قائم ہوں۔اس سے ہٹنے کے بعدوہ اللہ کی نظر میں بالکل بے قیمت ہوجاتے ہیں۔

سبق نمبر الله حق کی بے آمیز دعوت جب اُٹھتی ہے تو وہ زمین پر اللہ کا تراز و کھڑا کرنا ہوتا ہے

لا خَيْر فِيْ كَثِيْدٍ مِنْ نَجُولهُمْ إِلاَ مَنْ أَمَر بِصَكَاقَةٍ أَوْ مَعُرُونِ أَوْ إَصْلاح بَكُنَ النّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ آجُورًا عَظِيبًا ۞ وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُلْى وَ يَتَبَعْ غَيْر سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ فَوَيْ لِكُولَةٍ مَا تَوَقَى الرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُلَى وَ يَتَبَعْ غَيْر سَبِيلِ الْمُومِنِيْنَ الْمُومِنِيْنَ فَوَيْهِ مَا تَوَقَى الرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَوْقَى مِنْ اللهُ وَالْمَاءَ اللهُ اللهُ وَالْمَاءَ اللهُ اللهُ وَالْمَاءَ اللهُ وَالْمَاءَ اللهُ وَالْمَاءَ اللهُ وَالْمَاءَ اللهُ وَالْمَاءَ اللهُ وَالْمَاءُ وَلَا اللهُ وَالْمَاءُ وَلَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَامِلُ وَلَى مُولِي اللهُ وَالْمَامِ لَهُ وَلَا اللهُ وَالْمَامُ وَلَى اللّهُ وَلَى مُولِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا مُولِ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا مُولُولُ عَلَى اللّهُ وَلَا وَلَا مُولُولُ اللّهُ وَلَا مُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا ال

گیری بین پراللہ کا تراز و کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے میزان میں ہرآ دمی اپنے کو ٹلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ حق کی دعوت ہر ایک کے او پر سے اس کا ظاہری پردہ اُتاردیتی ہے اور ہر شخص کواس کے اس مقام پر کھڑا کردیتی ہے جہاں وہ باعتبار حقیقت تھا۔ میصورت حال اتن شخت ہوتی ہے کہ لوگ جینے اُٹھتے ہیں۔ سارا ماحول داعی کے لئے ایسا بن جاتا ہے جیسے وہ انگاروں کے درمیان کھڑا ہوا ہو۔

جولوگ دعوت حق کے تراز و میں اپنے کو بے وزن ہوتا ہوامحسوں کرتے ہیں ان کے اندرضد اور گھمنڈ کے جذبات جاگ اُٹھتے ہیں۔ وہ تیزی سے خالفانہ رُخ پر چل پڑتے ہیں۔ وہ چاہنے لگتے ہیں کہ ایسی دعوت کو مٹادیں جو اُن کی حق پرستانہ حیثیت کو مشتبہ ٹابت کرتی ہو۔ ان کے لئے اپنی زبان کا استعال یہ ہوجاتا ہے کہ وہ دعوت اور داعی کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلائیں۔اس کو زیر کرنے کے منصوب بنائیں۔ وہ لوگوں کو منع کریں کہ اس کی مالی مدونہ کرو۔ جو اللہ کے بندے اللہ کی رہی کے گرد متحد ہورہ ہوں ان کو بدگمانیوں میں مبتلا کر کے منتشر کریں۔

اس کے برعکس جولوگ اپنی فطرت کوزندہ رکھے ہوئے تھے، ان کواللہ کی مددسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اس کے آگے جھک جائیں۔ وہ اس کا ساتھ دیں، وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کردیں۔ ایسے لوگوں کے لئے ان کی زبان کا استعال یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے طور پرسچائی کا اعتراف کرلیں۔ وہ لوگوں سے کہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے اس میں اپنا مال اور اپنا وقت خرج کرو۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنی قوتوں کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لگائیں۔ وہ آپس کی رنجشوں اور شکایتوں کو دورکر نے کی کوشش کریں۔ حق کا اعتراف ان کے اندر جونفیات جگاتا ہے اس کا قدرتی نتیجہ ہے کہ وہ اس میں لگ جائیں۔

اللہ کے زدیک بیایک نا قابل معافی جرم ہے کہ ق کی دعوت کی خالفت کی جائے اور جولوگ ت کی دعوت کے گردجع ہوئے ہیں ان کواپنی ڈمنی کی آگ ہیں جلانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے اکثر گناہوں ہیں بیامکان رہتا ہے کہ وہ انسان کی غفلت یا کمزوری کی وجہ سے صادر ہوئے ہوں۔ مگر دعوت حق کی خالفت تمام تر سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے اور سرکشی کی آدمی کا وہ جرم ہے جس کواللہ بھی معاف نہیں کرتا، إلا بیہ کہ وہ ابنی غلطی کا اقر ارکرے اور سرکشی سے باز آجائے۔ وین کی دعوت جب بھی ابتی ہے آمیز شکل میں اٹھتی ہے تو وہ ایک خدائی کام ہوتا ہے جو اللہ کی خصوصی مدد پر شروع ہوتا ہے۔ ایسے کام کی مخالفت کرنا گویا اللہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونا ہے اور کون ہے جو اللہ کی خصوصی مدد پر شروع ہوتا ہے۔ ایسے کام کی مخالفت کرنا گویا اللہ کے مقابلہ میں کھڑا ہونا ہے اور کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں کھڑا ہوکر کامیاب ہو۔ سبق نمبر سے اللہ کا وہ بندہ کون ہے جس پر اللہ ابنی رحمتوں کی بارش کرے گا

لَيْسَ بِامَانِيِّكُمْ وَ لَا اَمَانِ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا يُجُوْ بِهِ وَ لَا يَجِدُ لَكُ عِن دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيْرًا ﴿ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الطّبِطِتِ مِن ذَكِرِ اَوْ اُنْثَى وَ هُوَ مُنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصْدُ وَ لَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنُ مُوْمِئُ وَ اللهُ وَهُو مُحُسِنٌ وَ النَّبَعَ مِلَّةَ البُوهِيْمَ حَنِيْفًا وَ التَّخَلُ اللهُ إِبُرهِيْمَ مَنْ اللهُ إِبُرهِيْمَ مَنْ اللهُ إِبُرهِيْمَ مَنْ اللهُ الل

(سورة النساء: آيات ١٢٣ ت ١٢١)

تَنْ جَلَيْمٌ ؟ "نة تمهاري آرزوؤل پر ہے اور نه اہلِ کتاب کی آرزوؤل پر۔جوکوئی بھی بُرا

المنافق المناف

کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سواا پنا کوئی جمایتی اور نہ مددگار۔ اور جوشخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ اور وہ چلے دینِ ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا اور اللہ نے ابراہیم کواپنا دوست بنالیا تھا۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا اصاطہ کئے ہوئے ہے۔"

گری میں غرق ہوتے ہیں تو وہ اللہ اور آخرت کو مانے والے لوگ جب دنیا پری میں غرق ہوتے ہیں تو وہ اللہ اور آخرت کا انکار کر کے ایسانہیں کرتے ۔وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ آخرت کے معاملہ کوری عقیدہ کے خانہ میں وال ویتے ہیں اور عملاً اپنی تمام مختیں اور سرگرمیاں دنیا کو حاصل کرنے میں لگادیے ہیں۔ دنیا کی عزت اور دنیا کے فائدہ کو سینے کے معاملہ میں وہ پوری طرح سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کو پانے کے لئے ان کے زود یک مکمل جدو جہد ضروری ہوتی ہے۔ مگر آخرت کی کامیا بی کو پانے کے لئے صرف خوش فہمیاں ان کو کافی نظر آنے لگتی ہیں۔ کسی بزرگ کی سفارش، کسی بڑے گروہ سے وابستگی، پچھ پاک کلمات کا ورد، بس کو کافی نظر آنے لگتی ہیں۔ کسی بزرگ کی سفارش، کسی بڑے گروہ سے وابستگی، پچھ پاک کلمات کا ورد، بس اس سے بیا میں اخل کے بیا گئی ہوں میں داخل کریں گے۔ مگر اس قسم کی خوش خیالیاں خواہ ان کو کتنے ہی خوب صورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہو، وہ کسی کے پچھ کام آنے والی نہیں۔ اللہ کا نظام صددرجہ تھکم نظام ہے، اس کے یہاں تمام فیصلے حقیقتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں نہ کہ مخض آرزوؤں کی بنیاد پر ۔اللہ کی عدالت میں ہرآ دی کا اپنا عمل دیکھا جائے گا اور جیسا جس کا عمل ہوگا شیک اُس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔اللہ میں ہرآ دی کا اپنا عمل دیکھا جائے گا اور جیسا جس کا عمل ہوگا شیک اُس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔اللہ میں ہرآ دی کا اپنا عمل دیکھا جائے گا اور جیسا جس کا عمل ہوگا شیک اُس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔اللہ کے قانون عدل کے سواکوئی بھی دوسری چیز نہیں جو اللہ کے یہاں فیصلہ کی بنیاد بیر والی ہو۔

اللہ کا وہ بندہ کون ہے جس پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کر سےگا۔اس کی ایک تاریخی مثال ابراہیم علیہ اللہ کے مؤمن بندے بن کر رہیں۔ جواپئے آپ کو ہمہ تن اپنے رب کی طرف یکسوکر لیس۔ جواپی وفاداریاں پوری طرح اللہ کے لئے خاص کر دیں۔ انھوں نے دنیا میں اپنے معاملات کواس طرح قائم کیا ہو کہ وہ ظلم اور سرکشی سے دور رہنے والے اور عدل اور تواضع کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ چہرہ آدمی کے پورے وجود کا نمائندہ ہے۔ چہرہ اللہ کی طرف پھیرنے کا مطلب ہے ہے کہ آدمی اپنے پورے وجود کواللہ کی طرف بھیرے کا مطلب ہے ہے کہ آدمی اپنے پورے وجود کواللہ کی طرف بھیر دے۔

الله تمام كائنات كامالك ہے، اس كے پاس ہرفتىم كى طاقتيں ہيں۔ مگر موجودہ دنيا ميں الله نے الله عن الله في الله في الله عن كوفيب كے يرده ميں چھياديا ہے۔ دنيا ميں جتى مجھى خرابياں پيدا ہوتى ہيں كه



آدمی اللہ کوئیں دیکھا، وہ مجھ لیتا ہے کہ میں آزاد ہوں کہ جو چاہوں کروں۔اگر آدمی بیجان لے کہ انسان کے اضاف کے ا کے اختیار میں کچھ نہیں تو آدمی پر جو کچھ قیامت کے دن بیتنے والا ہے، وہ اس پر آج ہی بیت جائے۔

### سبق نمبر 🕝 منافق وہ ہے جو بظاہر دین دار ہومگر اندر سے بے دین ہو

و المحرور الله كتاب مين تم پريه تم أتار چكا ہے كہ جب تم سنو كه الله كى نشانيوں كا الكاركيا جارہا ہے اور اُن كا مذاق اُڑا يا جارہا ہے تو تم ان كے ساتھ نہ بيٹھو يہاں تك كه وہ دوسرى بات ميں مشغول ہو جائيں۔ ورنہ تم بھى انھيں جيسے ہو گئے۔ الله منافقوں كو اور كافروں كو جہتم ميں ايك جگه اكٹھا كرنے والا ہے۔ وہ منافق تمھارے لئے انتظار ميں رہتے ہیں۔ اگر تم كو الله كی طرف سے كوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو كہتے ہیں كیا ہم تمھارے ساتھ نہ تھے۔ اور اگر منكروں كوكؤئی حصم ل جائے تو ان سے كہیں گے كہ كیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم كو مسلمانوں سے بچايا۔ تو الله ہی تم لوگوں كے درمیان قیامت كے دن فیصلہ كرے گا اور الله ہم گر كافروں كومؤمنوں پركوئی مائیں د سرگا ،

کیشی ہے: اللہ کی پکار جب بھی کی انسانی گروہ میں اُٹھتی ہے تواتی مضبوط بنیادوں پراٹھتی ہے کہ دلیل کے ذریعہ اس کی کاٹ کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں رہتا۔ اس لئے جولوگ اس کو ماننا نہیں چاہتے وہ اس کا مذاق اُڑا کراس کو بے وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جولوگ ایسا کریں وہ اپنے اس رویہ سے بیتارہ ہیں کہوہ حق کے معاملہ کوکوئی سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے اور جب آ دمی کسی معاملہ میں سنجیدہ نہ ہوتو اُس وقت اس سے بحث کرنا بالکل بے کار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پرضیح طریقہ یہ ہے کہ آ دمی چپ ہوجائے اور اس وقت کا انظار کرے جب کہ گفتگو کا موضوع بدل جائے اور مخاطب اس قابل ہوجائے کہ وہ بات کوئن سکے۔ جس مجلس میں اللہ کی دعوت کا مذاق اُڑا یا جائے وہاں بیشنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آ دمی حق کے معاملہ میں غیرت مند نہیں۔

المعالم المعالمة المع

منافق اس کی پروانہیں کرتا کہ اُصول پیندی کا نقاضا کیا ہے بلکہ جس چیز میں فاکدہ نظر آئے،اس طرف جھک جاتا ہے۔وہ اپنے آپ کواس حلقہ کے ساتھ جوڑتا ہے جس کا ساتھ دینے میں اس کے دنیوی حوصلے پورے ہوتے ہوں، خواہ وہ اہل ایمان کا حلقہ ہو یا غیر اہل ایمان کا۔وہ جس مجلس میں جاتا ہے اس کوخوش کرنے والی با تیں کرتا ہے۔ مصلحوں کی بنا پر بھی اس کو سپے اہل ایمان کے ساتھ جڑنا پڑے تب بھی وہ دل ہے ان کا خیرخواہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ سپتے اہل ایمان کا وجود کسی معاشرہ میں حق کا پیانہ بن جاتا ہے۔ اس لئے جولوگ جھوٹی دین داری پر کھڑے ہوئے ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ایسے پیانے توٹ جائیں جوائن کی دین داری کومشتہ ثابت کرنے والے ہیں۔ گراہل ایمان کے بدخواہ جو کچھز ور دکھا سکتے ہیں، اِس دنیا میں دکھا سکتے ہیں۔ آخرت میں وہ ان کے خلاف کچھ بی نہ کرسکیں گے۔

منافق وہ ہے جو بظاہر دین دار ہو گراندر سے بے دین ہو۔ایٹے خص کا انجام کافر کے ساتھ ہونا بتا تا ہے کہ اللہ کے نزدیک ظاہری دین داری اور کھلی ہوئی بے دینی میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں کہ ظاہر کی سطح پر خواہ دونوں مختلف نظر آئیں گر باطن کی سطح پر دونوں ایک ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں اعتبار باطن کا ہے نہ کہ ظاہر کا۔

سبق نمبر انسانی جسم میں جومقام دِل کا ہے وہی مقام انسانی بستی میں مسجد کا ہے۔ انسان کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے اور مسجد یں اللہ کی عبادت سے آباد ہوتی ہیں

فِيْ يُبُوْتٍ آذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذَكِرَ فِيهَا السُهُ لا يُسَبِّحُ لَلهُ فِيهَا بِالْغُدُةِ وَ الْأَصَالِ فَي رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلْوَةِ وَ إِيْتَآءِ الْأَلْصَالِ فَي رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَآءِ الْقُلُونُ وَ الْأَبْصَادُ فَي لِيَجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا الزَّكُوةِ " يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْدِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَادُ فَي لِيَجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا اللهُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَالٍ ﴿ عَلَا لَهُ مَنْ فَضَلِهِ وَ اللهُ يَرُدُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَالٍ ﴿

(سورة النور: آيات ٣٨٢٣٦)

کی مقام انسانی جسم میں جومقام دِل کا ہے وہی مقام انسانی بستی میں معجد کا ہے۔انسان کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے اور مسجد یں اللہ کی عبادت سے آباد ہوتی ہیں۔مسجد یں اللہ کا گھر ہیں، وہ اس لئے آتے ہیں بنائی جاتی ہیں کہ وہاں اللہ کی یاد کی جائے۔وہاں آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جواس لئے آتے ہیں کہ وہاں عروحانی ماحول میں اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں۔وہ اس لئے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو یکسو کر کے کچھ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔

جس انسان کو یہ توفیق ملے کہ وہ اپنی فطرت کی آواز کو پہچان کر اللہ برایمان لائے اور پھر وہ اپنے آور کو پہچان کر اللہ برایمان لائے اور پھر وہ اپنے آپ کومسجد والے اعمال میں مشغول کرلے، اس کے دل میں اللہ اپنی ہمیت کا حساس ڈال ویتا ہے۔ جو موجودہ دنیا میں کسی انسان کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو قربانی کی سطح پر خدا پرستی کو اختیار کرتے ہیں اور غیر اللہ سے کٹ کر اللہ والے بنتے ہیں۔

یمی وہ انسان ہے جو اللہ کے یہاں بہترین انعام کامستحق ہے۔اللہ اس کو بے حساب فضل عطا فرمائے گا۔

## سبق نمبر الله جوقوم خواهش پرستی کا شکار ہواُس کو حقیقت پسندی کی باتیں اپیل نہیں کرتیں

قَالَ الْمَلَاُ الّذِيْنَ اسْتَكُبَرُواْ مِنْ قُوْمِهِ لِلّذِيْنَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ اَمْنَ مِنْهُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

المنافق المنافقة المن

آ پکڑااور وہ اپنے گھر میں اوند ھے منھ پڑے رہ گئے اور صالح عَلَیْظِ ایہ کہتے ہوئے اُن کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، مگرتم خیرخواہوں کو پسندنہیں کرتے۔''

وَيُوْمِنِينَ : بِغِيبر جب آتا ہے تواپنے زمانہ میں وہ ایک متنازعہ شخصیت ہوتا ہے نہ کہ ثابت شدہ شخصیت \_مزید بیر که اُس کے ساتھ دنیا کی رفقیں جمع نہیں ہوتیں، وہ دنیا کی گذیوں میں سے کسی گذی پر بیٹھا ہوانہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ پنیمبر کے معاصر ہوتے ہیں، وہ پنیمبر کے پنیمبر ہونے کو مجھ ہیں یاتے اور اُس کا انکار کر دیتے ہیں۔ان کو یقین نہیں آتا کہ وہ شخص جس کو ہم صرف ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں، وہی وہ تخص ہے جس کواللہ نے اپنام کی پیغام رسانی کے لئے چنا ہے۔ ورجم صالح عَلَيْهِ كَ بِيغام برايمان لائع بين حضرت صالح عَلَيْهِ كَساتفيون كابدجواب بتاتا ہے کہ اُن میں اور دوسروں میں کیا فرق تھا۔ منکرین نے حضرت صالح عَالِیِّهِ کی شخصیت کودیکھا اور مؤمنین نے حضرت صالح مَلْيَلِا كے پيغام ميں حق كے دلائل اور سيائى كى جملكياں و كيھ ليس، وہ فورا أن كے ساتھى بن گئے۔ سپائی ہمیشہ دلائل کے زور پرظاہر ہوتی ہے نہ کہ دُنیوی عظمتوں کے زور پر، جولوگ دلائل کے روپ میں حق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ فورا اُس کو پالیتے ہیں اور جولوگ ظاہری بڑائیوں میں أعظے ہوئے ہوں وہ مشتبہ ہوکررہ جاتے ہیں۔انھیں بھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیتی کی افٹنی کو مارنے والا اگر جیقوم کا ایک سرکش آ دمی تھا، مگریہاں اس کو بوری قوم كى طرف منسوب كرتے ہوئے فرمايا: "ان لوگوں نے اوٹٹی كو ہلاك كرديا" اس سے معلوم ہوتا ہے كہ سسی گروہ کا ایک شخص بُراعمل کرے اور دوسرے لوگ اُس کے بُرے فعل پر راضی ہوں تو سب کے سب اُس مجر مان فعل میں شریک قرار دے دیئے جاتے ہیں۔

جوقوم خواہش پرسی کا شکار ہواُس کوحقیقت پبندی کی باتیں اپیل نہیں کرتیں۔ وہ ایسے شخص کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوتی جواُس کوسنجیدہ عمل کی طرف بلاتا ہو۔اس کے برعکس جولوگ خوش نما الفاظ بولیں اور جھوٹی اُمیدوں کی تجارت کریں، اُن کے گرد بھیڑ کی بھیڑ جمع ہوجاتی ہے۔ سیتے خیرخواہ کے لئے اُس کے اندرکوئی کشش نہیں ہوتی۔البتہ اُن لوگوں کی طرف وہ تیزی سے دوڑ پڑتی ہے جواس کا استحصال کرنے کے لئے اُسٹے ہوں۔

سبق نمبر العض اوقات حکمت کا تقاضایہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مجر مین کو بھی دنیا میں سز انددی جائے حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ کی خلاف الزام میں سب سے بڑا حصتہ لینے والامشہور منافق عبداللہ المسلمة المسلم

بن ابی تھا۔اس کے لئے قرآن میں سخت اُخروی عذاب کا اعلان کیا گیا مگر دنیا میں اُس کو کوئی سز انہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ وہ اپنی طبعی موت مرگیا۔ واقعہ کے بعد حضرت عمر مثلاثی نے رسول الله مثلاثی ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ اس مخص کوئل کردیا جائے۔آپ مثلاثی ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کوئل کرتے ہیں۔
ساتھیوں کوئل کرتے ہیں۔

سبق نمبر السی کسی بات کو مجھنے کے لئے سب سے ضروری شرط سنجیدگی ہے

كَانُواْ قَلِيْلًا مِّنَ الْيُلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلْاَسْحَادِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِيْ الْمُعْرُونِ ﴿ وَفِيْ الْمُعُرُونِ ﴿ وَالْمَاءُونَ ﴿ وَالْمُعُرُونِ ﴾ المُعُرُونِ ﴿ وَالْمُعُرُونِ ﴾ المُعَرُونِ ﴿ وَالْمُعُرُونِ ﴾ المُعَرُونِ ﴿ وَالْمُعَرُونِ ﴾ المُعَمِّنَ ﴾ المُعَمِّنَ اللهُ الل

فَتَنْ فَكُونَ مِنْ وَهُ رَاتُول كُوكُم سوتَ عَصَ اور صبح ك وقتول ميں وہ معافی مانگتے تھے اور اُن كے مال ميں سائل اور محروم كا حصہ تھا۔"

کیفی ہے۔ جولوگ ایک بات کو سمجھنے کے لئے سب سے ضروری شرط سنجیدگی ہے۔ جولوگ ایک بات کے معاملہ میں سنجیدہ نہ ہوں وہ اس کے قرائن ودلائل پر دھیاں نہیں دیتے، اس لئے وہ اس کو سمجھا جائے۔ وہ اس کا مذاق اُڑا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سنجیدہ غور وفکر کا موضوع سمجھا جائے۔ ایسے لوگوں کو منوانا کسی طرح ممکن نہیں۔ وہ صرف اس وقت اعتراف کریں گے جب کہ ان کی غلط روش ایک ایساعذاب بن کر ان کے او پر ٹوٹ پڑے جس سے چھٹکارا پانا کسی طرح ان کے لئے ممکن نہ ہو۔ ایک ایساعذاب بن کر ان کے او پر ٹوٹ پڑے جس سے چھٹکارا پانا کسی طرح ان کے لئے ممکن نہ ہو۔ سنجیدہ لوگوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کی سنجیدگی ان کو محتاط بنا دیتی ہے۔ اس

سے سرکٹی کا مزاج رخصت ہوجاتا ہے۔ان کا بڑھا ہوا احساس انہیں راتوں کو بھی بیدار رہنے پر مجبور کردیتا ہے۔ان کا بڑھا ہوا احساس انہیں راتوں کو بھی بیدار رہنے پر مجبور کردیتا ہے۔ان کے اوقات اللہ کی یاد میں بسر ہونے لگتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اللہ کا عطیہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں دوسروں کا بھی حق سمجھنے ہیں۔ طرح وہ اس میں اپناحق سمجھتے ہیں۔

سبق نمبر کی جب آدمی الله کی طرف سے آئی ہوئی تنبیہات کونظر انداز کردے تواس کے بعد اس کے بارے میں الله کا انداز بدل جاتا ہے وَ لَقَدُ اَدْسَانَا إِلَى اُمَهِ مِنْ مَبْلِكَ فَاخَذُنْهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَ الطَّوَّاءِ لَعَلَّهُمُ

المنافق المناف

يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَكُوْ لَآ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطِنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءً لَا الشَّيُطِنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءً عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَ

تر اورتم سے پہلے بہت ی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیج۔ پھر ہم نے ان پر بکر اسختی میں اور تکلیف میں تا کہ وہ گڑ گڑا کیں۔ پس جب ہماری طرف سے اُن پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑا سے دل سخت ہو گئے۔ اور شیطان ان کے ممل کو ان کی نظر میں خوش نما کر کے دکھا تا رہا۔ پھر جب انھوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو اُن کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے درواز سے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پرخوش ہو گئے جو آئیں دی گئی تھی تو ہم نے اچا نک اُن کو پکڑ لیا۔ اس وقت نا اُمید ہو کر رہ گئے۔ پس ان لوگوں کی جڑ کا ہے دی گئی جھوں نے ظلم کیا تھا اور ساری تعریف اللہ کے رہ جو تمام جہانوں کا رہ ہے۔''

آ اس کو مالی نقصان اور جسمانی تکلیف کی صورت میں پھے جھکے دیتا ہے تا کہ اس کی سوچنے کی صلاحیت

اس کو مالی نقصان اور جسمانی تکلیف کی صورت میں پھے جھکے دیتا ہے تا کہ اس کی سوچنے کی صلاحیت

بیدار ہواور وہ اپنے رویہ کے بارے میں نظر ثانی کرے، زندگی کے حوادث محض حوادث نہیں ہیں، وہ اللہ

کے بھیجے ہوئے محسوس پیغامات ہیں جو اس لئے آتے ہیں تا کہ غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو
جگائیں۔ مگر آ دمی اکثر ان چیزوں سے نصیحت نہیں لیتا وہ یہ کہہ کر اپنے کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ تو اُتار

چڑھاؤ کے واقعات ہیں اور اس قسم کے اُتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح ہر موقع

پر شیطان کوئی خوش نما توجیہ پیش کر کے آ دمی کے ذہن کو نصیحت کے بجائے غفلت کی طرف بھیر دیتا

ہوجاتی ہے۔ آ دمی جب بار بار ایسا کرتا ہے تو حق و باطل اور سے و غلط کے بارے میں اس کے دل کی حتاسیت ختم

ہوجاتی ہے۔ وہ قساوت (بے حی) کا شکار ہوکر رہ جاتا ہے۔

جب آدمی اللہ کی طرف ہے آئی ہوئی تنبیہات کونظر انداز کردے تواس کے بعداس کے بارے میں اللہ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب اس کے لئے اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر آسانیوں اور کامیابیوں کے درواز ہے کھولے جائیں۔ اس پر خوش حالی کی بارش کی جائے۔ اس کی عزت و مقبولیت میں اضافہ کیا جائے۔ یہ درحقیقت ایک سزا ہے جواس لئے ہوتی ہے تا کہ اس کا اندر اور زیادہ باہر آجائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن ہوکر اپنی ہے جسی کو اور بڑھالے، وہ حق کونظر انداز کرنے میں اور زیادہ ڈھیٹ ہوجائے اور اس طرح اللہ کی سزا کا استحقاق اس کے لئے پوری طرح ثابت ہوجائے۔ جب یہ مقصد حاصل ہوجائے اور اس طرح اللہ کی سزاکا استحقاق اس کے لئے پوری طرح ثابت ہوجائے۔ جب یہ مقصد حاصل

المحاضر من المدودة والمعلى

ہوجائے تواس کے بعد اچا تک اس پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کو دنیوی زندگی سے محروم کرکے آخرت کی عدالت میں حاضر کر دیا جاتا ہے تا کہ اس کی سرخی کی سزامیں اس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو۔

ید دنیا اللہ کی دنیا ہے۔ یہاں ہر قسم کی بڑائی اور تعریف کاحق صرف ایک ذات کے لئے ہے، اس لئے جب کوئی شخص اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کونظر انداز کر دیتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی نا قدری کرتا ہے۔ وہ اللہ کی عظمتوں کی دنیا میں اپنی عظمت قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایساظلم کرتا ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ وہ اس اللہ کے سامنے گھڑ کے سامنے گھڑ کے سامنے گھڑ کے سواکوئی اور رویہ کی انسان کے لئے درست نہیں۔

سبق تمبر المرسين كاندرالله في ابناايك نمائنده بهاركها ب إِنَّا ٱنْزَلْنَا اللَّهُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَخْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ٱللَّهُ وَ لَا تَكُنْ لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ﴿ وَ اسْتَغْفِرِ اللهَ اللهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَ لَا تُجَادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ انْفُسَهُمْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ التَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ و كَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا @ (سورة النساء: آيات ١٠٨٢١٥) لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جواللہ نے تم کو دکھایا ہے۔ اور بددیانت لوگوں كى طرف سے جھكڑنے والے نہ بنو۔ اور اللہ سے بخشش مانگو۔ بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہاورتم اُن لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑ وجوایے آپ سے خیانت کررہے ہیں۔اللہ ایسے تخص کو پسندنہیں کرتا جو خیانت والا اور گنہ گار ہو۔ وہ آ دمیوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ حالال کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس بات کی جس سے الله راضی نہیں اور جو کچھوہ کرتے ہیں الله اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔" تَشَرِینَ : انسان کی بیضرورت ہے کہ وہ مل جل کر رہے۔ یہی ضرورت قوم یا گروہ کو وجود میں لاتی ہے۔اجتماعیت سے وابستہ ہوکرایک آ دمی اپنی طاقت کو ہزاروں لاکھوں گنا بڑا کرلیتا ہے مگر دھیرے دهیرے ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اجماعی ضرورت کے طور پر بن تھی وہ اجماعی مذہب کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ وہ بذاتِ خودلوگوں کامقصود بن جاتی ہے۔اب بیذ ہن بن جاتا ہے کہ 'میرا گروہ خواہ وہ سیج ہویا غلط۔میری قوم خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر'اس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا حلقہ اہم دکھائی دیتا ہے اور دوسرا حلقہ غیراہم۔اپنے حلقہ کا آ دمی اگر باطل پر ہے تب بھی اس کی حمایت ضروری سمجھی جاتی ہے اور دوسرے حلقہ کا آدمی اگرحق پرہے تب بھی اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ کسی گروہ میں بید ذہن بن جائے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اپنی گروہی مصلحوں اور جاعتی تعقبات کو معیار کا درجہ دے دیا۔ حالانکہ شجع بات بیہ ہے کہ آدمی اللہ کی ہدایت کو معیار کا درجہ دے ایک درجہ دے اور اس کی روشن میں اپنارویہ تعین کرے نہ کہ دنیوی مصلحوں اور جماعتی تعقبات کے تت۔ایک آدمی غلطی کرے تو اس کا ہاتھ پر اجائے خواہ وہ اپنا ہو۔ ایک آدمی شجع بات کہ تو اس کا ساتھ دیا جائے ، خواہ وہ کوئی غیر ہو۔ جی کہ ایسا معاملہ جس میں ایک فریق اپنا ہو، اور ایک فریق باہر کا، تب بھی معاملہ کو اینے اور غیر کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ حق اور ناحق کی نظر سے دیکھا جائے اور ہر دوسری چیز کی پروا کئے بغیرا بے کوئی کی جانب کھڑا کیا جائے۔

سپائی کوچوڑ نا، خودا ہے آپ کوچوڑ نے کے ہم معنی ہے۔ جب آدمی دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ساتھ خیانت کر چکا ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہر سینہ کے اندراللہ نے اپنا ایک نمائندہ بٹھا دیا ہے۔ بیانان کاضمیر ہے۔ جب بھی آدمی تن کے خلاف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اندرکا چھپا ہوا نمائندہ حق اس کوٹو کتا ہے۔ اس اندرونی آواز کوآدمی دباتا ہے اوراس کونظر انداز کرتا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ انصاف کے راستے کوچھوڑ ہے اور بے انصافی کے راستہ پرچل پڑے۔ مزید ہے کہ آدمی جب ناحق میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو وہ انسان کا لحاظ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیوی تعلقات اور مصلحوں کی وجہ سے وہ ایک شخص کونظر انداز نہیں کر پاتا۔ اس لئے وہ اس کو فلط جانے ہوئے اس کا ساتھ بی بن جاتا ہے، مگر ناحق کے باوجود ایک شخص کو نہ چھوڑ نا ہمیشہ اس قیت پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اللہ کوچھوڑ دے۔ عین اس وقت جب کہ وہ دنیا میں ایک شخص کا ساتھ دیتا ہے، آخرت میں وہ اللہ کے ساتھ دیتا ہے۔ آخرت میں وہ اس کو ساتھ دیتا ہے۔ آخرت میں وہ اللہ کے ساتھ دیتا ہے۔ آخرت میں وہ اللہ کے ساتھ دیتا ہے۔ آخرت میں وہ اللہ کے ساتھ دیتا ہے۔

# سبق نمبر الاستی نجات کے بیمقدس نسنے عوام کے لئے بہت اللہ منتر اللہ منتقد سنے مقد سنے عوام کے لئے بہت اللہ منتر اللہ

وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ (سَهَ البقرة آیت ۵) مَنْهُمْ أُمِنْ وَاللهُ يَظُنُونَ ﴿ (سَهَ البقرة آیت ۵) مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ بِرْهُ إِينَ، جَوْبَهِينَ جانة كتاب كُومَر آرزو كين - ان ك ياس ممان كيسوا اور يُحضَيِين - "

تَنْوَشِينَ : آرزووں (اَمانی) سے مراد وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑر کھی تھیں اور جواپنی ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئ تھیں۔

ان قصے کہانیوں کا خلاصہ بیتھا کہ جہتم کی آگ یہود کے لئے نہیں ہے۔ ان میں اپنے بزرگوں سے منسوب کر کے ایسی باتیں ملائی گئ تھیں جن سے بیا ثابت ہو کہ بنی اسرائیل اللہ کے خاص بندے بِي الله والمالية المالية الما

ہیں۔ وہ جس دین کو مانے ہیں اس میں ایے طلسماتی اوصاف چھے ہوئے ہیں کہ اس کی معمولی معمولی چیزیں بھی آدی کو جہنم کی آگ ہے بچانے اور جنت کے باغوں میں پہنچا دینے کے لئے کافی ہیں۔
ستی نجات کے یہ مقدّی ننجے عوام کے لئے بہت کشش رکھتے تھے، کیونکہ ان میں ان کو اپنی اس خوش خیالی کی تعمد بین مل رہی تھی کہ ان کو اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر روک لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی جدو جہد کے بغیر محتی نے ہوئی کی برکت سے جنت میں پہنچ جا کیں گے۔ چنا نچہ جو یہودی علاء بررگوں کے دومیان زبردست مقبولیت بررگوں کے حوالے سے یہ خوش کن کہانیاں سناتے تھے، اُن کو لوگوں کے درمیان زبردست مقبولیت عاصل ہوئی۔ آخرت کے معاملہ کو آسمان بنانا ان کے لئے شان دارد نیوی تجارت کا ذریعہ بن گیا۔ ان کے کاراستہ بتاتے تھے۔ بلوگوں نے اس کے بدلے ان کے لئے ابنی طرف سے مفت دنیا فراہم کردی۔ کاراستہ بتاتے تھے۔ بلوگوں نے اس کے بدلے ان کے لئے ابنی طرف سے مفت دنیا فراہم کردی۔ کاراستہ بتاتے تھے۔ بلوگوں کا مرض رہا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے لذیذ خوابوں میں بی کی ہر دور میں عامل کتاب قوموں کا مرض رہا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے لذیذ خوابوں میں بی رہے ہوں، جو یہ بچھے ہیہے ہوں کہ چندر تی امال کے سوا اُن پر کسی ذمہ داری کا بو جو نہیں ہے۔ جو اس خوش گیانی میں مبتلا ہوں کہ ان کے سارے حقوق اللہ کے بہاں ہمیشہ کے لئے مخفوظ ہو چے ہیں، ایے خوش گیانی غیر موز اب کو زندگی کی بر ہنہ حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دی قبیری وہ ان کو زندگی کی بر ہنہ حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دی قبیری وہ ان کو زندگی کی بر ہنہ حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دی قبیری۔

يانج ابم نصائح

© گفتگو میں صاف الفاظ استعال کرو، مشتہ الفاظ مت بولوجن میں کوئی برا پہلونکل سکتا ہو، 
جو بات کہی جائے اس کوغور سے سنو اور اس کو بچھنے کی کوشش کرو، 
سوال کی کثرت آدمی کو سید ہے

راستہ سے بھٹکا دیتی ہے، اس لئے سوال و جواب کے بجائے عبرت اور نفیحت کا ذہن پیدا کرو، 
اینے ایمان کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی کی بنا پرتم اپنے ایمان ہی سے محروم ہوجاؤ۔

میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھوتو حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیوں کہ یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے جواس کے

فیصلہ کے تحت اس کے ایک بندے کو پہنچا ہے۔

سبق نمبر ﴿ منافق آدمی این موقف کوسی ثابت کرنے کے لئے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قسمیں کھا کرا پنے اخلاص کا یقین ولا تا ہے کئ تُغنی عَنْهُمْ آمُوالُهُمْ وَ لَاۤ اَوْلادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَنِیًا ۖ اُولاَ کُلُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَنِیًا ۖ اُولاَ کُلُمْ مِنْ اللّٰهِ شَنِیًا اُولاَ کُلُمْ اللّٰهُ جَنِیعًا فَیَحْلِفُونَ لَکُ کَمَا یَحْلِفُونَ لَکُمْ مَا لَٰکُ کَمَا یَحْلِفُونَ لَکُمْ مَا لَٰکُ جَنِیعًا فَیَحْلِفُونَ لَکُ کَمَا یَحْلِفُونَ لَکُمْ مَا لَٰکُ جَنِیعًا فَیَحْلِفُونَ لَکُ کَمَا یَحْلِفُونَ لَکُمْ مَا لَٰکُ جَنِیعًا فَیَحْلِفُونَ لَکُ کَمَا یَحْلِفُونَ لَکُمْ

المنطاع في (جادرة الذهبي)

وَ يَحْسَبُونَ اللَّهُمُ عَلَى شَيْءٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمُ هُمُ الْكَذِبُونَ ۞ اِسْتَعُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ وَ يَكُولُونَ ۞ فَانُسْهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴿ أُولَلِّكَ حِزْبُ الشَّيْطُنِ ﴿ اللَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطُنِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ فَانُسْهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ لَا أُولِيكَ حِزْبُ الشَّيْطُنِ اللَّهُ لَا غَلِبَنَّ اللَّهُ لَا فَلْمِنْ اللَّهُ لَا فَلْمِنَ اللَّهُ لَا فَلْمِنَ اللَّهُ لَا فَلْمِنَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

تر ان کے مال اور اُن کی اولاد اُن کوذرا بھی اللہ سے نہ بچا سکیں گے۔ بیلوگ دوزخ والے ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اُٹھائے گا تو وہ اس سے بھی ای طرح قسم کھاتے ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، س لو کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو حاصل کر لیا ہے۔ بھر اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ س لو کہ شیطان کا گروہ ہیں۔ اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ س لو کہ شیطان کا گروہ ہیں۔ اللہ کی عالب رہیں گے۔ دلیل لوگوں میں ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میر سے رسول کی مخالف رہیں گے۔ دلیل لوگوں میں ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میر سے رسول ہی غالب رہیں گے۔ دلیل لوگوں میں ہیں۔ اللہ قوت والا ، زبر دست ہے۔ "

قریمی نیات کو مفاد پرست آدمی جب دعوت حق کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے۔ مگر اس وقت وہ دہشت زدہ ہوکر رہ جائے گا، جب آخرت میں وہ دیکھے گا کہ جن چیزوں پر اُس نے بھر وسہ کر رکھا تھا وہ فیصلہ کے اُس وقت میں اس کے پچھکام آنے والی نہیں۔ منافق آدمی اپنے موقف کو محمح ثابت کرنے کے لئے بڑھ بڑھ کر با تیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کا لیقین ولا تا ہے۔ بیسب کر کے وہ سمجھتا ہے کہ 'وہ کسی چیز پر ہے۔' اس نے اپنے حق میں کوئی واقعی بنیا دفر اہم کر لی ہے۔ مگر قیامت کا دھا کہ جب حقیقق کی کو کھولے گا اُس وقت وہ جان کے گا کہ بیمض شیطان کے سکھائے ہوئے جھوٹے الفاظ تھے جن کو وہ اپنے بے قصور ہونے کا یقین شیطان کے سکھائے ہوئے جھوٹے الفاظ تھے جن کو وہ اپنے بے قصور ہونے کا یقین شیوت سمجھتا رہا۔

سبق نمبر ﴿ وه بزرگول کی گذیول پر بیٹی کرعوام کا مرجع بنے ہوئے تھے۔
مذہب کے نام پر طرح طرح کے نذرانے سال بھران کو ملتے رہتے تھے
اَتُامُدُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَکُمْ وَ اَنْتُمْ تَتُلُونَ الْکِتْبُ اَفَلا
تَعْقِلُونَ ۞

(مورة البقرہ: آیت ۲۳)
میتر جبکہ جب اور اینے آپ کو بھول جاتے
میتر جبکہ جب اور اینے آپ کو بھول جاتے
میتر جبکہ جب اور اینے آپ کو بھول جاتے

المنافقة الم



ہو، حالال کہتم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیاتم سمجھتے نہیں۔''

تشوی تی کی دو این الله کاسب سے بڑا انعام یہ ہے کہ دو اس کے پاس اپنا پنیم بھیجادراُس کے ذریعے اس گروہ کے اوپر ابدی فلاح کا راستہ کھولے۔ نبی آخر الزمال کی بعثت سے پہلے یہ نعمت بنی اسرائیل (یہود) کو دی گئی تھی مگر مدت گزرنے کے بعد ان کا دین ان کے لئے ایک قتم کی تقلیدی رسم بن گیا تھا، نہ کہ شعوری فیصلہ کے تحت اختیار کی ہوئی ایک چیز۔ نبی عربی منافیق کی بعثت نے حقیقت کھول دی۔ ان میں سے جن افراد کا شعور زندہ تھا وہ فورا آپ کی صدافت کو پہچان گئے اور آپ کے ساتھی بن گئے۔ اور جن لوگول کے لئے اُن کا دین آبائی رواج بن چکا تھا، ان کوآپ کی آواز نامانوس آواز گئی۔ وہ بھک گئے۔ اور جن لوگول کے لئے اُن کا دین آبائی رواج بن چکا تھا، ان کوآپ کی آواز نامانوس آواز گئی۔ وہ بھک گئے۔ اور جن لوگول کے گئے اُن کا دین آبائی رواج بن چکا تھا، ان کوآپ کی آواز نامانوس آواز گئی۔ وہ بھک گئے اور آپ کے خالف بن کر کھڑے۔

اگرچہ آپ کی نبوت کے بارے میں تورات میں اتی واضح علامتیں تھیں کہ یہود کے لئے آپ کی صدافت کو بچھنا مشکل نہ تھا، مگر د نیوی مفاد اور مسلخوں کی خاطر انھوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صدیوں کے ممل سے ان کے یہاں جو غذبی ڈھانچہ بن گیا تھا، اُس میں ان کو سرداری حاصل ہوگئ تھی۔ وہ بزرگوں کی گذیوں پر بیٹے کرعوام کا مرجع بنے ہوئے تھے۔ فذہب کے نام پر طرح طرح کے نذرانے سال بھر ان کو ملتے رہتے تھے۔ ان کونظر آیا کہ اگر انھوں نے نبی عربی کو بچا مان لیا تو ان کی فذہبی بڑائی ختم ہوجائے گی۔ مفادات کا سارا ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا۔ یہود کو چوں کہ اس وقت عرب میں فہ ہب کی نمائندگی کا مقام حاصل تھا، لوگ ان سے نبی عربی کی بابت پوچھتے۔ وہ معصومانہ انداز میں کوئی الی شوشہ کی بات کہددیتے جس سے پنیمر کی ذات اور آپ کا مشن لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہوجائے۔ اپنے وعظوں کی بات کہددیتے جس سے پنیمر کی ذات اور آپ کا مشن لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہوجائے۔ اپنے وعظوں میں وہ لوگوں سے کہتے کہ حق پرست بنواور حق کا ساتھ دو مگر عملاً جب خوداً ن کے لئے حق کا ساتھ ددیے کا قوت آیا تو وہ حق کا ساتھ دندے سکے۔

الله کی پکار پرلئیک کہنا جب اس قیمت پر ہو کہ آدمی کو اپنی زندگی کا ڈھانچہ بدلنا پڑے،عزت و شرف کی گذیوں سے اپنے کو اُتار نا ہو توبہ وقت ان لوگوں کے لئے بڑا سخت ہوتا ہے جو آھیں دنیوی جلووں میں اپنا فہ ہی مقام بنائے ہوئے ہوں مگر وہ لوگ جو خشوع کی سطح پر جی رہے ہوں، ان کے لئے بید چیزیں رکاوٹ نہیں بنتیں۔وہ الله کی یاد میں، الله کے لئے خرج کرنے میں، الله کے حکم کے آگے جمک جانے میں اور الله کے لئے صبر کرنے میں وہ چیز یا لیتے ہیں جو دوسر بے لوگ دنیا کے تماشوں میں پاتے ہیں۔وہ خوب جانتے ہیں کہ ڈرنے کی چیز الله کاغضب ہے نہ کہ دنیوی اندیشے۔

سبق نمبر السان كا آغاز ايك تقير ماده سے موتا ہے خَكَ الْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيْمٌ مَّمِينَنُ ۞ (سرة الحل: آيت ٣)

وَيَوْجَوْبُهُمْ : "اس نے انسان کوایک بوند سے بنایا، پھروہ ایکا یک تھلم کھلا جھڑنے لگا۔"

وَیُوْدِیْتُ : انسان کا آغاز ایک حقیر مادہ سے ہوتا ہے مگر انسان جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا متحامل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ کی کا کتات میں بے خدا بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اپنی ابتدائی حقیقت کونظر میں رکھے تو بھی وہ زمین میں سرکشی کا رویۃ اختیار نہ کرے۔

انسان کوموجودہ دنیا میں جو تعمتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک چوپائے ہیں۔ یہ گویا قدرت کی زندہ مشینیں ہیں جو انسان کی مختلف ضرور یات فراہم کرنے میں گئی ہوئی ہیں۔ یہ چوپائے گھاس اور چارہ کھاتے ہیں اور ان کو انسانی خوراک کے لئے گوشت اور دودھ میں تبدیل کرتے ہیں۔ وہ اپنے جسم پر بال اور اون نکالتے ہیں جن سے آدمی اپنی پوشاک بنا تا ہے۔ وہ انسان کو اور اس کے سامان کو ایک جگہ سے اُٹھا کر دوسری جگہ بہنچاتے ہیں۔ ان چوپایوں کا غلّہ آدمی کے اثاثہ میں شامل ہوکر اس کی حیثیت اور شان میں اضافہ کرتا ہے۔

"اور الله اليى چيزيں بيداكرتا ہے جن كوتم نے بيں جائے" اس سے مراد وہ فاكدے ہيں جو چوپايوں كے علاوہ دوسرے ذرائع سے حاصل ہوتے ہيں۔ ان دوسرے ذرائع كا ايك حصه قديم زمانه ميں بھی انسان كو حاصل تھا اور ان كا بڑا حصه موجودہ زمانه ميں دريافت كر كے انسان ان سے فاكدہ أشار ہا ہے۔ مثال كے طور پر جانور كى جگه شينيں۔ دنيا ميں انسان كے لئے جو بے شار نعتيں ہيں وہ انسان نے خور نہيں بنائى ہيں بلكہ وہ الله كی طرف سے اس كے لئے مہيا كى تئى ہيں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے كہ اس دنيا كا خالق ايك مهريان خالق ہے۔ اس كا قاضا ہے كہ انسان اپنے خالق كاشكر گزار ہے اور اس كا وہ حق ادا كرے جو حن ہونے كى حيثيت سے اس كے او پر لازم آتا ہے۔

ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لئے متعین سڑک ہوتی ہے، جوسیدھی منزل تک پہنچاتی ہے۔ سوار یال اپنی منزلِ مقصود کے مطابق آخیں سیدھی سڑکول پر چلتی ہیں۔ تاہم ان سڑکول کے علاوہ اطراف میں بھی راستے اور بگڈنڈیال ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان متفرق راستوں کو راستہ بچھ کر ان پر چل پڑے تو وہ بھی اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اصل منزل کے دائیں بائیں بھٹک کر رہ جائے گا۔ یہی معاملہ اللہ تک پہنچ کا بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو واضح طور پر بتادیا ہے کہ وہ کون ساراستہ ہے جواس کو اللہ تک پہنچ نے والا ہے۔ بیراستہ تو حیداور تقویٰ کا راستہ ہے۔ جو شخص اس راستہ کو اختیار کرے گا وہ اِدھر اُدھر بھٹک جائے گا۔ وہ بھی ایسے راستوں پر چلے گا وہ اِدھر اُدھر بھٹک جائے گا۔ وہ بھی ایسے رب تک نہیں بہنچ سکتا۔

دنیا میں ہر چیز اللہ کے مقرر کئے ہوئے راستے پر چلتی ہے۔اللہ اگر چاہتا تو اسی طرح انسان کو بھی ایک مقرر راستہ کا پابند بنا دیتا۔ گر انسان کا تخلیقی منصوبہ دوسری اشیاء کے تخلیقی منصوبہ سے مختلف ہے۔ دوسری اشیاء سے صرف پابندی مطلوب ہے گرانسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ اختیاری پابندی ہے۔
اسی اختیاری پابندی کا موقع دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی شخص سیچر راستے پر چلتا ہے اور کوئی اس کوچھوڑ کرخود
ساختہ راہوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ قرآن میں نوں کا لفظ آیا ہے۔ مفر دصیغہ بعنی اللہ تک بہنچنے کا صرف ایک
بی راستہ ہے اور ظلم است جمع کا صیغہ اللہ قرآن میں لائے ہیں مطلب بھٹکنے کے بہت راستے ہیں عقمند
کے لئے اشارہ کافی ہے اور بیقرآن کا اعجاز ہے۔

### سبق نمبر الله دین میں غلوکرنے والاتباہ ہوجاتا ہے

اَفَكُمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ اَهْلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ لِنَّ فِي ذَٰلِك اَلْيْتِ لِرُولِي النَّهٰ فِي هَٰ

تر جبی ای کواں ہات ہے سمجھ نہ آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتے گردہ ہاک کردہ ہاک کے لئے گردہ ہاک کردیئے۔ یہ اُن کی بستیوں میں چلتے ہیں بے شک اس میں اہل عقل کے لئے بردی

نشانیاں ہیں۔'

کی تھوئی تے: کسی قوم کوزمین پر عروج حاصل ہواور پھر وہ ہلاک یا مغلوب کر دی جائے تو اس کی وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے بندگی کی حدسے تجاوز کیا۔ ہر تباہ شدہ قوم اپنے بعد والوں کے لئے در ب عبرت ہوتی ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات سے درس حاصل کرتے ہوں۔
عبرت ہوتی ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات سے درس حاصل کرتے ہوں۔
یہاں تبیج اور نماز کی جو تلقین کی گئ ہے وہ کی دور کے انتہائی سخت حالات میں کی گئ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انکار اور مخالفت کے سخت ترین حالات میں نماز اور اللہ کی یاد مؤمن کی ڈھال ہے۔ اس سے راہیں ہموار ہوتی ہیں اور فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے سب کھھ آئی بڑی

مقدار میں ال جاتا ہے کہ آدی اس کو پاکر راضی ہوجائے۔
سبق نمبر اللہ اس آیت میں اُمّت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر اور
'اُخت سے مراد گمراہ ہونے والے عوام ہیں

قَالَ ادْخُلُوا فِيْ أُمَهِ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّادِ لَكُلْمَا دَخَلَتُ الْمُقَلَّةُ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَيْعًا قَالَتُ اُخْرِبِهُمْ لِأُولِهُمْ رَبَّنَا هَوْ لَكُنْ لَا هَوْلاَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَلُونَ لَا الْعَلَىٰ وَصَعْفًا وَ النَّادِ \* قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَ لَكُنْ لَا الْعَلَمُونَ ﴿ وَقَالَتُ الْوَلْمُهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَلُوقُوا لَكُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَلُوقُوا لَا عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَلُوقُوا الْعَلَىٰ اللَّهُ مِنْ النَّالِهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَلُوقُوا الْعَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمِنْ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّلَالِ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُلْعِلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِلْ اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ

المحارث (خلادة الذهبي)

تر اللہ کے گا، داخل ہوجاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے اُن گروہ ہوں کے ساتھ جوتم سے پہلے گزر چکے ہیں، جب بھی کوئی گروہ جہتم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر بھت کرے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ اُس میں جمع ہوجا عیں گے تو اُن کے پچھلے اپنے اگلوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب! یہی لوگ ہیں جضوں نے ہم کو گراہ کیا، پس تو اُن کو آگ کا دہرا عذاب دے۔ اللہ کے گا کہ سب کے لئے دُہرا ہے گر تم نہیں جانے۔ اور اُن کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے، تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پس اپنی کمائی کے نتیجہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔''

کیوری آئات سے مراد گراہ ہوئے والے لیڈراور اُئات سے مراد گراہ کرنے والے لیڈراور اُئات سے مراد گراہ ہوئے والے عوام ہیں۔ آخرت میں جب ہر دَور کے باراہ قائدین اور اُن کا ساتھ دینے والے باراہ عوام جہتم میں ڈالے جائیں گے۔ تو بیا یک بڑا عبرت ناک منظر ہوگا۔ دنیا میں تو وہ ایک دوسرے کے بڑے جہتم میں ڈالے جائیں گے۔ تو بیایک بڑا عبرت ناک منظر ہوگا۔ دنیا میں تو وہ ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہش کا احترام کرتے سے اور عوام اپنے قائدین کو ہیرو بنائے ہوئے سے۔ قائدین اپنے عوام کی آگ اُنہیں پکڑے گی تو اُن کی آٹھوں سے تمام مصنوی پرد ہے ہوئے میں گے۔ اب ہرایک دوسرے کو اس کے اصلی روپ میں دیھنے لگے گا۔ بیروی مصنوی پرد ہے ہوئے قائدین سے کہیں گے کہتم پر لعنت ہو، تمہاری قیادت کیسی بڑی قیادت تھی جس نے دواب کے جواب چیند دن کے جھوٹے ٹری تباہی میں ڈال دیا۔ اس کے جواب میں قائدین اپنے بیروؤں سے کہیں گے کہتم اپنی پیند کا ایک دین چاہتے سے اور ایسادین ہمارے پاس میں قائدین اپنی خدا کے بندے سے جوتم کو کا میا بی و کی گھر کہا رہے کی خدا کے بندے سے جوتم کو کا میا بی کے راستہ کی طرف کوئی تو جہنہ دی۔

رہنماا پنے بیروؤں سے کہیں گے کہتم کسی اعتبار ہے ہم سے بہتر نہیں ہو، ہم نے اپنی خواہشوں
کی خاطر قیاد تیں کھڑی کیں اور تم نے بھی اپنی خواہشوں کی خاطر ہمارا ساتھ دیا۔ حقیقت کے اعتبار سے
دونوں کا درجہ ایک ہے۔ اس لیئے یہاں تم کو بھی وہی سز اجھکتنی ہے جو ہمارے لئے ہمارے اعمال کے
سبب سے مقدر کی گئی ہے۔

پیروؤں کی جماعت اپنے رہنماؤں کے بارے میں خدا سے کہے گی کہ اِنھوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ اس لئے اِن کو ہمارے مقابلہ میں وُ گناعذاب دیا جائے۔ جواب ملے گا کہ تمہمارے رہنماؤں میں سے ہرایک کو دُگناعذاب مل رہا ہے مگرتم کواس کا احساس نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہنم میں جس کو جو عذاب ملے گا وہ اس کوا تنازیادہ سخت معلوم ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں کوئی دوسر انہیں ہے۔ ہر خض جس تکلیف میں ہوگا وہی تکلیف اُس کوسب سے زیادہ معلوم ہوگا۔

المُحَالِمُ فِي الْمُلْدِلَةِ لَالْحَلِيلَ الْمُحَالِقِ الْمُلِّلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمِعِلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِيلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلِ الْمِعِلِيلُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِلِلْمِلْمِلِلِ

دنیا میں مفاد پرست رہنما اور اُن کے مفاد پرست پیروخوب ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کی بہتری میں لگا ہوا ہے۔ مگر ہیں۔ ہر ایک دوسرے کی بہتری میں لگا ہوا ہے۔ مگر آخرت میں ہر ایک دوسرے کوشد بدتر عذاب میں دھکیلنا چاہے گا۔ آخرت میں ہر ایک دوسرے کوشد بدتر عذاب میں دھکیلنا چاہے گا۔ سبق نمبر کی شیطان کو اینا بھائی مت بناؤ

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِي نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَدِيْنُ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَدِيْنُ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكُونُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

تین کی نصیحت سے اعراض کرنا یہ ہے کہ آدمی حقیقت کا اعتراف نہ کر ہے۔خدائی حقیقت اس کے سامنے ایسے دلائل کے ساتھ آئے جس کا وہ انکار نہ کرسکتا ہو،مگر وہ اپنی مصلحتوں کے تحفظ کی

فاطراس کونظرانداز کردے۔ besturdubooks.net

ایساتخص اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لئے اس کے خلاف جھوٹی با تیں کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کے او پر مسلط ہوجائے، وہ اس کی عقل کو غلط رخ پر دوڑانے لگے۔فرضی توجیہات میں مشغول کر کے شیطان اس کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ تم حق پر ہو۔ یہ فریب صرف اس وقت ٹوٹنا ہے جبکہ آ دمی کی موت آتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے آخری حساب کے لئے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔

دنیا میں آدمی کا حال ہے ہے کہ وہ اس کو اپنا دوست اور ساتھی بنالیتا ہے جو اس کے جھوٹ کی تائید کرے مگر آخرت میں وہ ایسے تمام ساتھیوں پرلعنت کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ اس سے اتنا دور ہوجا ئیں کہ وہ نہان کی شکل دیکھے اور نہ اُن کی آواز ہے۔

سبق نمبر ک منافق انسان آخرت کو پانے میں بھی ناکام رہتا ہے اور دنیا کو پانے میں بھی

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ عَوَانُ أَصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِثْنَةُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ التُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ الْحَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ وَثَنَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

و مولى ( بلد دَةَ لَاذَ الله مِنْ

ت اورلوگوں میں کوئی ہے جو کنارے پررہ کراللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پس اگر اس كوكوئى فائده ببنچا تو وه اس عبادت پر قائم مو گيا۔اورا گر كوئى آ ز مائش پیش آئى تو اُلٹا پھر گیا۔اس نے دنیا بھی کھودی اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔"

تَشَوِینَ : ایک تخص وہ ہے جو دین کو کامل صداقت کے طور پر دریافت کرتا ہے، دین اس کے دل و د ماغ پر پوری طرح جھا جاتا ہے۔ وہ کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیتا ہے۔

اس کی نظر میں ہر دوسری چیز ثانوی بن جاتی ہے۔ یہی شخص اللہ کی نظر میں سیا مؤمن ہے۔

دوسرے لوگ وہ ہیں جوبس اوپری جذبہ ہے دین کو مانیں۔ایسے لوگوں کی حقیقی دلچسپیاں اینے مفادات سے دابستہ ہوتی ہیں۔البتہ طی تاثر کے تحت وہ اپنے آپ کودین سے بھی دابستہ کر لیتے ہیں۔ان كى يەدابىتى صرف اس وقت تك كے لئے ہوتى ہے جب تك دين كواختياركرنے سے أخيس كوئى نقصان نہ ہور ہا ہو۔ان کے مفادات پر اس سے کوئی زدنہ پڑتی ہو۔ جیسے ہی انھوں نے دیکھا کہ دین اوران کا مفاد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وہ فوراً ذاتی مفاد کواختیار کر لیتے ہیں اور دین کوچھوڑ دیتے ہیں۔

یمی دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے۔منافق انسان آخرت کو بانے میں بھی نا کام رہتا ہے اور دنیا کو یانے میں بھی۔اس کی وجدیہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں معاملہ میں کامیابی کے لئے ایک ہی لازمی شرط ہے اور وہ کیسوئی ہے اور یہی وہ قلبی صفت ہے جس سے منافق انسان ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوطرفہ رجحان کی وجہ سے نہ پوری طرح آخرت کی طرف کیسو ہوتا ہے اور نہ پوری طرح دنیا کی طرف۔اس طرح وہ دونوں میں ہے کسی کی بھی لازمی قیت نہیں دے یا تا۔ایسے لوگ دو طرفہ محرومی کی علامت بن کررہ جاتے ہیں۔

# سبق تمبر الله توبدزبان سے "توبه كالفظ بولنے كانام بيس

وَ الْتِنْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنْكُمْ \* فَانْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْبُوتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَالَّذَٰنِ يَأْتِلِنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۚ فَإِنْ تَأْبَا وَ ٱصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا لِنَّ الله كَانَ تَوَابًا تَحِيمًا ۞ إِنَّهَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّ وَجَهَا لَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولِيكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَ كَيْسَتِ الْتَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّأْتِ عَتَّى إِذَا حَضَرَ آحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّ ثُبْتُ الْفِي وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَيْكَ آعْتَدُنَا لَهُمْ عَنَاابًا اَلِيمًا ١٠ (سورة النساء: آيات ١٥ تا١٨)

1.

سے جو کوئی بدکاری کر سے اور اس میں سے جو کوئی بدکاری کر سے تو اُن پر اپنول میں سے چارمردگواہ کرو۔ پھراگر وہ گواہی دے دیں تو اُن عورتوں کو گھروں کے اندر بندر کھو، یہاں سے کہ اُن کوموت اُٹھالے یا اللہ اُن کے لئے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے دومرد جو وہ بی بدکاری کریں تو اُن کو اذیت پہنچاؤ۔ پھراگر وہ دونوں تو بہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیس تو اُن کا خیال چوڑ دو۔ بیشک اللہ تو بہ قبول کرنے والا مہریان ہے۔ تو بہ جس کی قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ اُن لوگوں کی ہے جو بُری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد ہی تو بہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا میں بی تو بہ کرتا ہوں اور نہ اُن لوگوں کی تو بہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا کی تو بہ بیس جو برابر گناہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب موت ہے۔ اور ایسے لوگوں کی تو بہ بیس منے آجائے تب وہ کہ کہ اُب میں تو بہ کرتا ہوں اور نہ اُن لوگوں کی تو بہ بیس منے آجائے تب وہ کہ کہ اُب میں تو بہ کرتا ہوں اور نہ اُن لوگوں کی تو بہ ہی موت بیس من تا ہوں اور نہ اُن لوگوں کی تو بہ ہیں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اُن کے لئے تو ہم نے در دناک کی تو بہ سے تو اِس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اُن کے لئے تو ہم نے در دناک عذاب تیار کر دکھا ہے۔''

قریم استی ہو معاملہ کیا جائے گا وہ قانون کے مطابق کیا جائے گا نہ کہ قانون سے آزاد ہوکر۔ قانون کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ قانون کے مطابق کیا جائے گا نہ کہ قانون سے آزاد ہوکر۔ قانون کے ساتھ بورا کئے بغیر کسی کو مجرم قرار دینا درست نہیں، کسی کا مجرم ہونا دوسرے کو بیحق نہیں دینا کہ وہ اس کے خلاف ظالمانہ کارروائی کرنے لگے۔ سزاکا مقصد عدل کا قیام ہوا دوسرے کو بیحق نہیں دینا کہ دو الفائی کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ اور اگر گناہ کرنے والا تائب ہواور اپنی اصلاح کرلے تو اُس کے بعد تو لازم ہوجاتا ہے کہ اس کے ساتھ شفقت اور درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ کسی کے ماضی کی بنیاد پر اُس کومطعون کرنا درست نہیں۔ جب اللہ تو بہ کرنے والوں کی تو بہ قبول کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لینے والوں کی طرف دوبارہ مہربانی کے ساتھ پلٹ آتا ہے تو انسانوں کو کیا حق ہے کہ ایسے کسی شخص کو طنز و ملامت کا نشانہ بنا کر آ دمی خودا ہے آپ کو مجرم ثابت کر رہا ہے، نہ کہ کسی دوسرے آ دمی کو۔

توبہ زبان ہے" توبہ کا لفظ ہولنے کا نام نہیں۔ یہ اپنی گنہ گاری کے شدیداحساس کا نام ہاور آدمی اگراپنی توبہ میں سنجیدہ ہواور واقعی شدت کے ساتھ اس نے اپنی گنہ گاری کو محسوس کیا ہوتو وہ آدمی کے لئے اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے کہ توبہ آدمی کے لئے اپنی سزا آپ دینے کے ہم معنی بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت آدمی کے اندراگر اللہ کے ڈرسے بیدا ہوئی ہوتو اللہ ضروراس کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر اُن لوگول کی توبہ کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں جو اتنے جری ہو کہ جان ہو جھ کر اللہ کی نافر مانی کرتے رہیں اور تنبیہ کے باوجود اس پرقائم رہیں، الدبتہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو کہیں کہ 'میں نے توبہ کی' ای طرح ان لوگول کی توبہ کی' ای طرح ان لوگول کی توبہ کی' ای طرح کی توبہ کی توبہ کی' ای طرح کی توبہ کی توبہ کی افرار کریں گے۔

الله المنظمة ا

توبہ کی حقیقت بندے کا اپنے رب کی طرف بلٹنا ہے تا کہ اُس کا رب بھی اُس کی طرف بلٹے۔
توبہ اُس خُص کے لئے ہے جو وقتی جذبہ سے مغلوب ہوکر بری حرکت کر بیٹے۔ پھر اس کا احتساب نفس
جلد ہی اُس کوا پی غلطی کا احساس کرا دے ، وہ برائی کوچھوڑ کر دوبارہ نیکی کی روش اختیار کرے اور شریعت
کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ ایسا ہی آ دمی توبہ کرنے والا ہے اور جو مخص اس طرح توبہ
کرے اُس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گھر کا بھٹکا ہوا آ دمی دوبارہ اپنے گھر واپس آ جائے۔

اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللهُ مُن فَضْلِهِ وَفَقَدُ اتَيْنَا اللهِ الْمِعْمَ الْكُتُبَ وَالْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنَهُمْ مُّلُكًا عَظِيبًا ۞

مرور می ایر در کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ بیس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دے دی۔''

کی سطح پر جینے گئے: آسانی کتاب کی حامل کی قوم پر جب زوال آتا ہے تو وہ عمل کے بجائے خوش عقیدگی کی سطح پر جینے گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان تو ہمات خوب پھیلتے ہیں۔ جو چیز حقیق عمل کے ذریعہ ملتی ہے، اس کو وہ عملیات اور فرضی عقیدوں اور سفلی اعمال کے راستے ہے پانے کی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ دین کے معاملہ کو" پاکھات" اور"بابر کت نسبتوں" کا معاملہ بچھ لیتے ہیں، جس کے حض زبانی تلفظ یا رمی تعلق ہے ججزاتی واقعات ظاہر ہوتے ہوں۔ اس کے ساتھ ان کا یہ مال ہوتا ہے کہ وہ زبان سے دین کا نام لیتے ہوئے اپنی عملی زندگی کوشیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقی زندگی میں نفس کی خواہشات اور شیطان کی ترغیبات پر چل پڑتے ہیں مگر اس کے ساتھ اپنی وہی اللہ کا دین ہے۔ ایسی حالت میں جب ان او پر دین کا لیبل لگا کر سمجھتے ہیں کہ جو پچھو وہ کرنے گئیں وہی اللہ کا دین ہے۔ ایسی حالت میں جب ان کے درمیان بے آمیز می کو خود ان کی دی حیثیت کی نفی کر رہی ہے۔ کا فروں کا وجود اُن کے لئے اس تھے کہ وہ اس کے کافروں کے دوان کے لئے اس کے دل ان کے دل کا نفروں ہوتا ہیں ہوتا اس کئے کافروں کے معاملہ میں وہ نم ہوتے ہیں مگر جی کے دائی کے لئے ان کے دل میں وہ نن ہی خوان کے لئے ان کے دل میں وہ نن ہی خوان کے اغران کے اغران میں اس موتا ہیں کہ خوان کے ایس میں کوئی نرم گوش نہیں ہوتا۔ ان کے اغران کے اغران میں کہ خوان کو کہ کہ کہ جب دین کے اجارہ دار ہم میں کوئی نرم گوش نہیں ہوتا۔ ان کی نمائندگی کا درجہ کیسے مل گیا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ آدی کی قلبی میں کوئی نرم کو میں کہ کہ کہ کہ کے اندانہ آگ بھڑک گیا کی درجہ کیسے مل گیا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ آدی کی قلبی



استعداد کی بنیاد پرکسی کواپنے دین کا نمائندہ چنتا ہے، نہ کہ نمائشی چیزوں کی بنیاد پر۔

لعنت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمتوں اور نفر توں سے بالکل دور کردیا جائے۔ کھانا اور پانی بند ہونے سے جس طرح آدمی کی مادی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ کی نفرت سے محرومی کے بعد آدمی کی ایمانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لعنت زدہ آدمی لطیف احساسات کے اعتبار سے اس طرح ایک ختم شدہ انسان بن جاتا ہے کہ اس کے اندر حق اور ناحق کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ کھلی کھلی نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی اس کو اعتراف کی توفیق نہیں ہوتی، وہ لا یعنی شوشوں اور واقعی دلاکل کے درمیان فرق نہیں کرتا۔

## سبق نمبر انسان جب ظلم سرکشی کاروبیاختیار کرتا ہے تو اولاً اس کے لئے تنبیہات ظاہر ہوتی ہیں

تر المراكم المراكم و يكفة جب كه فرشة أن مكرين كى جان قبض كرتے ہيں، مارت موسے أن كے چرول اور اُن كى پيمٹول پر اور يہ كتب ہوئے كه اَب جلنے كا عذاب چكھو۔ يہ بدله ہے اُس كا جوتم نے اپنے ہاتھوں آ گے بھیجا تھا اور اللہ ہر گرز بندوں پر ظلم نہيں كرنے والا فرعون والوں كى طرح اور جو اُن سے پہلے تھے كہ اُتھوں نے اللہ كى نثانيوں كا انكار كيا، پس اللہ نے ان كے گناہوں پر اُن كو پكڑ ليا۔ بے شك اللہ قوت والا ہے۔ سخت سزا دين والا ہے۔ يہ اِس وجہ ہے ہوا كہ اللہ اُس انعام كو جو وہ كى قوم پر كرتا ہے، اُس وقت تك نہيں بدلتا جب تك وہ اُس كونہ بدل ديں، جو اُن كے نفوں ميں ہے اور بے شك اللہ سنے والا جانے والا ہے۔ فرعون والوں كی طرح اور اور جو اُن سے پہلے تھے كہ اُنھوں نے اپنے رب كی نثانيوں كو جمٹلا یا، پھر ہم نے اُن كے گناہوں كے سبب سے اُن كو ہلاك كر ديا اور ہم نے فرعون والوں كو غرق كر ديا اور يہ سب لوگ ظالم تھے۔ ''

المنافق المندوات المنافق المنا

اس استحقاق کے بقدر ہوتی ہیں جونفسی حالت کے اعتبار سے اس کے یہاں پایا جاتا ہے۔ یہ ''نفس' چونکہ فرد کے اندر ہوتا ہے، اس لئے اس بات کو دوسر کے نفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اجتماعی انعامات کا انحصار انفرادی حالات پر ہے۔ افراد کی سطح پرقوم جس درجہ میں ہواُس کے بقدراس کو اجتماعی انعامات دیئے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ اگر خدا کے اجتماعی انعامات کو پانا چاہتا ہے تو اس کو دیئے افراد کی نفسی اصلاح پر اپنی طاقت صرف کرنا چاہیے۔ اس طرح کوئی قوم اگر اپنے کو اس حال میں دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعتیں چھن گئ ہیں تو اس کو خود نعتوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنے افراد دیا جاتے ہیں اور افراد ہی کے بننے سے دورارہ وہ اسے مل کئی ہیں۔ دورارہ وہ اسے مل کئی ہیں۔ دورارہ وہ اسے مل کئی ہیں۔

جب کوئی قوم عدل کے بجائے ظلم اور تواضع کے بجائے سرکٹی کا رویہ اختیار کرتی ہوتو خدا کی طرف سے اس کے سامنے سچائی کا اعلان کرایا جا تا ہے تا کہ وہ متنبہ ہوجائے۔ یہ اعلان کمالی وضاحت کے اعتبار سے خدا کی ایک نشانی ہوتا ہے۔ اس کو ماننا خدا کو ماننا ہوتا ہے اور اس کو نہ ماننا خدا کو نہ ماننا۔ خدا کی دعوت جب آیت (نشانی) کی حد تک ظاہر ہوکر لوگوں کے سامنے آجائے ، پھر بھی وہ اس کا انکار کریتو اس کے بعد لاز ما وہ سرا کے ستحق ہوجاتے ہیں۔ اس سزاکا آغاز اگر چہ دنیا ہی سے ہوجاتا ہے تاہم دنیا کی سرااس سزاکے مقابلہ میں بہت کم ہے جوموت کے بعد آدمی کے سامنے آنے والی ہے۔ فرشتوں کی مار، ساری مخلوق کے سامنے رُسوائی اور جہنم کی آگ میں جلنا۔ یہ سب استے ہولناک مراحل فرشتوں کی مار، ساری مخلوق کے سامنے رُسوائی اور جہنم کی آگ میں جلنا۔ یہ سب استے ہولناک مراحل فرشتوں کی مارہ ساری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

انسان جب ظلم اورسرکشی کا رویه اختیار کرتا ہے تو اولاً اس کے لئے تنبیہات ظاہر ہوتی ہیں، اگر وہ ان سے سبق نہ لے تو بالآخر وہ خدا کے فیصلہ کن عذاب کی زدمیں آجا تا ہے۔

# سبق نمبر (۱۵) اے ایمان والو! اہل کتاب کے اکثر علماء ومشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں

یَاکَیُّهَا الّذِیْنَ اَمَنُوْآ اِنَّ گُویْدًا مِّنَ الْاَحْبَادِ وَ الرُّهْبَانِ لَیاْکُلُونَ اَمُوالَ النّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیْلِ اللهِ وَ الّذِیْنَ یَکُنِزُوْنَ النَّهَ وَ الْفِضَةَ وَ لَا

یَنُفِقُونَهَا فِی سَبِیْلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَنَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

المالا ال

آ وسرے کی کوئی واقعی خدمت کرے یا اُس کوکوئی حقیقی نفع پہنچائے اور اس کے مطابق لیا جائے لیتنی آدمی دوسرے کی کوئی واقعی خدمت کرے یا اُس کوکوئی حقیقی نفع پہنچائے اور اس کے بدلے میں اس کا مال حاصل کرے، یہ بالکل جائز ہے۔ باطل طریقے سے دوسرے کا مال لینا یہ ہے کہ دوسرے کو دھوکے میں وال کراس کا مال حاصل کیا جائے، یہ دوسرا طریقہ ناجائز ہے اور اللہ کے خضب کو بھڑکانے والا ہے۔

باطل طریقہ سے دوسرے کا مال کھانا وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانہ میں استغلال کہا جاتا ہے۔

یہود کے اکابر بہت بڑے پیانہ پراپنے عوام کا نمہی استغلال کررہے تھے۔ وہ عوام میں الی جموئی

کہانیاں پھیلائے ہوئے تھے جس کے نتیجہ میں لوگ بزرگوں سے غیر معمولی اُمیدیں وابستہ کریں اور پھر
اُن کو بزرگ سمجھ کران کی برکت لینے کے لئے آئیں اور اُنھیں ہدیے اور نذرانے پیش کریں۔ وہ اللہ کے
دین کی خدمت کے نام پرلوگوں سے رقمیں وصول کرتے تھے حالانکہ جو دین وہ لوگوں کے درمیان تشیم
کررہے تھے وہ ان کا اپنا بنایا ہوادین تھا، نہ کہ حقیقتا اللہ کا اُتارا ہوادین۔ وہ ملت یہود کے احیاء کے نام
پر بڑے بڑے چندے وصول کرتے تھے، حالانکہ احیاء ملت کے نام پروہ جو پچھ کررہے تھے وہ صرف
پر بڑے بڑے چندے وصول کرتے تھے، حالانکہ احیاء ملت کے نام پروہ جو پچھ کررہے تھے وہ صرف
پر بڑے بڑے جندے وصول کرتے تھے، حالانکہ احیاء ملت کے نام پروہ جو پچھ کررہے تھے وہ صرف
پر بڑے میں پُراسرار اوصاف بتا کر ان کولوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے۔ حالاں کہ ان کا حال
پیتھا کہ خود اپنے نازک معاملات میں وہ بھی ان تعویذ گنڈوں پر بھروسنہیں کرتے تھے۔

آ می نے پاس جو مال آتا ہے اس کے دوہی جائز مصرف ہیں۔ اپنی واقعی ضرورتوں میں خرج کرنا اور جو کچھ واقعی ضرورت سے زائد ہو، اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ سب آ دمی کے لئے عذاب بننے والے ہیں، خواہ وہ اپنے مال کوفضول خرچیوں میں اُڑا تا ہو یا اس کوجمع کرکے رکھ رہا ہو۔

جولوگ یہود کی طرح خودساختہ مذہب کی بنیاد پر کسی گروہ کے اوپر اپنی قیادت قائم کئے ہوئے ہوں اور اللہ کے دین کے نام پرلوگوں کا استعلال کر رہے ہوں وہ کسی ایسی دعوت کوسخت ناپند کرتے ہیں جو اللہ کے سیچے اور بے آمیز دین کو زندہ کرنا چاہتی ہو۔ ایسے دین میں انہیں اپنی مذہبی حیثیت بیا جو اللہ کے سیچے اور بے آمیز دین کو زندہ کرنا چاہتی ہو۔ ایسے دین میں فروغ حاصل ہوا توان کی مذہبی جیاعتبار ہوتی نظر آتی ہے۔ انھیں دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس کوعوام میں فروغ حاصل ہوا توان کی مذہبی تجارت بالکل بے نقاب ہوکر لوگوں کے سامنے آجائے گی۔ وہ ایسی تحریک کے اُٹھتے ہی اسے سوگھ لیتے ہیں اور اس کے مخالف بن کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔

سبق نمبر استقاماً آخرت ہوتی ہے اور منافق کے سامنے اصلاً آخرت ہوتی ہے اور منافق کے سامنے اصلاً دنیا

لَا يُتُهَا الَّذِينَ امَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيْكِ اللهِ اثَّا قَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ



اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيْوةِ التَّانِيَا مِنَ الْاخِرَةِ ۚ فَهَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ التَّانِيَا فِي الْاَخِرَةِ إلاَ عَلَيْلُهِ (موةالتوب: آيت ٣٨)

تَوْجَعُكُمْ): "اے ایمان والو! تم كوكيا ہوگيا ہے كہ جبتم سے كہا جاتا ہے كہ الله كى راه ميں نكاوتو تم زمين سے لكے جاتے ہو، كيا تم آخرت كے مقابلہ ميں دنيا كى زندگى پر راضى ہو گئے۔ آخرت كے مقابلہ ميں دنيا كى زندگى كاسامان تو بہت تھوڑا ہے۔"

تروی کے بیاتی بیاتی خروہ تبوک (۹ ہجری) کے ذیل میں اُڑیں۔اس موقع پر مدینہ کے منافقین کی مطرف سے جوعمل ظاہر ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ جب کسی اسلامی معاشرہ میں داخل ہوجاتے ہیں تو نازک مواقع پر ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ اسلام سے تعلق کے دو درج ہیں۔ ایک یہ کہ ای سے آدی کی تمام وفاداریاں داہتہ ہوجا ہیں۔ وہ آدمی کے لئے زندگی وموت کا مسئلہ بن جائے۔ دوسرے یہ کہ آدمی کی حقیقی دلچہ پیال تو کہ بیں اورائی ہوئی ہوئی ہوں اور او پری طور پر وہ اسلام کا اقرار کر لے۔ پہلی ہم کے لوگ سے مؤمن ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کوشر یعت کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ مؤمن کا حال یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں بھی وہ اسلام کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور قربانی کے لوات میں بھی وہ پوری طرح اس پر قائم رہتا ہے۔ اس کے برعس منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بے ضرر اسلام یا نمائش دینداری میں تو بہت قائم رہتا ہے۔ اس کے برعس منافق کی طلح پر اسلام کے تقاضوں کو اختیار کرنا ہوتو وہ جیجے ہے ہوتا ہے۔

اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مؤمن کے سامنے اصلاً آخرت ہوتی ہے اور منافق کے سامنے اصلاً دنیا۔
مؤمن آخرت کی بے پایاں نعتوں کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا، اس لئے جب بھی دنیا کی
چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے راستہ میں حائل ہوتو وہ اس کو نظر انداز کر کے دین کی طرف بڑھ جاتا
ہے۔ اس کے برعکس منافق ایسے اسلام کو پہند کرتا ہے جس میں دنیا کو بگاڑ ہے بغیر اسلامیت کا کریڈٹ
مل رہا ہو۔ اس لئے جب ایبا موقع آتا ہے کہ دنیا کو کھوکر اسلام کو پانا ہوتو وہ دنیا کی طرف جھک جاتا
ہے، خواہ اس کے نتیجہ میں اسلام کی رتی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔

اسلام اورغیر اسلام کی شکش کے جولیات موجودہ دنیا میں آتے ہیں وہ بظاہر دیکھنے والوں کو اگر چہ دو انسانی گروہوں کی ش مکش دکھائی دیتی ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے بیدایک خدائی معاملہ ہوتا ہے، ایسے ہرموقع پرخود اللہ اسلام کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے سی واقعہ کو اسباب کے روپ میں اس لئے ظاہر کیا جاتا ہے تا کہ ان لوگوں کو خدمت دین کا کریڈٹ دیا جائے جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر چے ہیں۔





### سبق نمبر الله منافقت دراصل الله سے بے پرواہ وکر بندوں کی پروا کرنا ہے

اِنْفِرُوْ اخِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَ جَاهِدُوا بِامُوالِكُمْ وَ انْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ الْإِكُمْ خَيْرً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا الْآتَبَعُوٰ كَ وَلَكِنَ لَكُمْ اللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ عَيُمُ لِكُوْنَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ عَيُمُ لِكُونَ بَعْدَلُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ عَيُمُ لِكُونَ وَالْكُنُ اللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ عَيُمُ لِكُونَ وَالْكُنُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ النَّهُ يَعْلَمُ النَّهُ وَلَا لَكُن اللهِ لَو السَّطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ عَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ لَو السَّطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ عَلَمُ اللهِ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کینیوی نے: مدینہ کے منافقین میں ایک طبقہ وہ تھا جو کمزورعقیدہ کے مسلمان سے ۔ انھوں نے اسلام کوئی سمجھ کراس کا اقرار کیا تھا۔ وہ اسلام کی ان تمام تعلیمات پر عمل کرتے ہے جو اُن کی دنیوی مصلحتوں کے خلاف نہ ہوں، مگر جب اسلام کا تقاضاان کے دنیوی تقاضوں سے کراتا تو ایسے مواقع پر وہ اسلامی تقاضے کو چھوڑ کرا ہے دنیوی تقاضے کو پکڑ لیتے۔ مدینہ کے معاشرہ میں مؤمن اس شخص کا نام تھا جو اسلامی تقاضے کو بھوڑ کرا ہے ہوئے ہو اور منافق وہ تھا جو اسلام کی خاطر قربانی کی حد تک جانے قربانی کی سطح پر اسلام کو اِختیار کئے ہوئے ہو اور منافق وہ تھا جو اسلام کی خاطر قربانی کی حد تک جانے تیار نہ ہو۔

تبوک کا معاملہ ایک علائمی تصویر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مؤمن کون ہوتا ہے اور منافق کون۔ اس موقع پر روم جیسی بڑی اور منظم طاقت سے مقابلہ کے لئے نکلنا تھا۔ زمانہ شدید گرمی کا تھا۔ فصل بالکل کا شخ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہرفتم کی ناسازگاری کا مقابلہ کرتے ہوئے شام کی دور در از سرحد پر پہنچنا تھا۔ پھر مسلمانوں میں پچھ سامان والے بچھ از او تھے اور پچھ بے سامان والے بچھ آزاد سے اور پچھ ایک میان کا میں نکلو، سمی چیز کواپنے لئے سے اور پچھ ایک میں نکلو، سمی چیز کواپنے لئے عذر نہ بناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اصل مسئلہ مقدار کا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بیاں جو پچھ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے خواہ وہ بظاہر دیکھنے والوں بیاس جو پچھ بھی ہے وہ اس کو پیش کر دے۔ یہی دراصل جت کی قیمت ہے، خواہ وہ بظاہر دیکھنے والوں کے خزد یک کئی ہی کم کیوں نہ ہو۔

منافق کی خاص پہچان میہ کہ اگروہ دیکھتا ہے کہ بے مشقت سفر کر کے خدمت اسلام کا ایک بڑا

کریڈٹ ال رہا ہے تو وہ فور آا لیے سفر کے لئے تیار ہوجاتا ہے، اس کے برعکس اگر ایساسفر در پیش ہوجس میں مشقتیں ہوں اور سب کچھ کر کے بھی بظاہر کوئی عزت اور کامیابی ملنے والی نہ ہوتو ایسی دین مہم کے لئے اس کے اندر رغبت بیدانہیں ہوتی۔

ایک حقیق دین مہم سامنے ہواور آدمی عذرات پیش کر کے اس سے الگ رہنا چاہے، تو بیصاف طور پراس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں سب سے او نچا مقام نہیں دیا ہے۔ عذر پیش کرنے کا مطلب ہی ہے کہ پیش نظر مقصد کے مقابلہ میں کوئی اور چیز آدمی کے نزدیک زیادہ ایمیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا عذر کسی آدمی کو اللہ کی نظر میں بے اعتبار ثابت کرنے والا ہے نہ ہے کہ اس کی بنا پراس کو مقبولین کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ منافقت دراصل اللہ سے بروا ہوکر بندوں کی پروا کرنا ہے۔ آدمی اگر اللہ کی قدرت کو جان لے تو وہ کھی ایسانہ کرے۔

سبق نمبر کافق وہ ہے جو اسلام کے نفع بخش یا بے ضرر پہلووک میں آگے آگے رہے مگر جب اس کے مفادات پرزد پڑتی نظر آئے تو وہ پیجھیے

#### ہٹ جائے

عَفَا اللهُ عَنْكَ المِرَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكَذِبِيْنَ ۞
( مورة التوب: آيت ٣٣)

می کون آمین رکھا ہے۔ "اللہ تم کو معاف کر ہے، تم نے کیوں آمیں اجازت دے دی۔ یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ ہے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔"

می کھل جاتا کہ کون لوگ ہے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔"

منافق وہ ہے جو اسلام کے نقع بخش یا بے ضرر پہلوؤں ہیں آگ آگ دہے، مگر جب اس کے مفادات پر زد پر ٹی نظر آئے تو وہ پیچے ہٹ جائے۔ ایسے مواقع پر اس قسم کے کمزور لوگ جس چیز کا سہارا لیتے ہیں، وہ عذر ہے۔ وہ اپنی بے مملی کو خوبصورت تو جیہات میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمانوں کا سربراہ اگر اجتاعی مصالح کے پیش نظر ان کے عذر کو قبول کر لے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ انھوں نے اپنے الفاظ کے پردے میں نہایت کا میابی کے ساتھ ابنی بے ملی کو چھپالیا، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اس معاملہ انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہواور وہ ہر آ دمی کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا راز کھولا جانے والا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا راز کھولا جانے والا ہے۔ اللہ کو سے کہ ایسا کوئی موقع آئے تو وہ ابنا سب پھونار سے کہ ایسا کوئی موقع آئے تو وہ ابنا سب پھونار بیا کرنہیں رکھتا۔ اس کی زندگی اور اس کا مال تو اس لئے ہے کہ ایسا کوئی موقع آئے تو وہ ابنا سب پھونار بیا کرنہیں رکھتا۔ اس کی زندگی اور اس کا مال تو اس لئے ہے کہ ایسا کوئی موقع آئے تو وہ ابنا سب پھونار

المُحَالِمُ وَلَا لِمُعَلِينَ الْمُعَالِمُ وَلَا لِمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِي

کر کے ان کے کام آسکے۔ایسا کوئی وقت اس کے لئے بڑھ کر قربانی دینے کا ہوتا ہے نہ کہ عذرات کی آٹر تلاش کرنے کا۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ جوشخص اپنے دین میں سنجیدہ ہو، وہ دین کے لئے قربانی کا موقع آنے پر بھی عذر تلاش نہیں کرے گا۔اس کے سینہ میں جوایمانی جذبات بے قرار تھے وہ تو گویا ای دن کے انتظار میں تھے کہ جب کوئی موقع آئے تو وہ اپنے آپ کو نثار کر کے اللہ کی نظر میں اپنے کو وفا دار ثابت کر سکے۔ پھر ایسا موقع پیش آنے پر وہ عذر کا سہارا کیوں ڈھونڈے گا۔

مؤمن الله سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور ڈرکا جذبہ آدی کے اندرسب سے زیادہ قوی جذبہ ہے۔ ڈر
کا جذبہ دوسرے تمام جذبات پر غالب آجاتا ہے۔ جس چیز سے آدی کو ڈراور اندیشہ کا تعلق ہواس کے
بارے میں وہ آخری حد تک سجیدہ اور حقیقت پندہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص ڈرکی سطح پر
اللہ کا بندہ بن جائے تو اس کو یہ بجھنے میں دیر نہیل گئی کہ سموقع پر اسے س قسم کا ردعمل پیش کرنا چاہیے۔
آخرت کا نفع سامنے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس کے لئے قربانی دینے میں شک میں پڑجاتا
ہے مگر اس شک کے پردہ کو بھاڑنا ہی اس ونیا میں آدمی کا اصل امتحان ہے۔

سبق نمبر ه وين كواختيار كرنا ايك مخلصانه موتاب اور دوسرا منافقانه كؤ خَرَجُوْا فِيْكُوْ مَنَا وَالْمُوْلَةُ وَلاَ وَضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَلاَ وَضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَقَالَهُ وَفِيْكُمْ سَمَّعُوْنَ لَهُمُ وَاللهُ عَلِيْمٌ إِللَّالِيدِينَ ۞ لَقَدِ الْبَتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُ وَاللهُ عَلِيمٌ إِللَّالِيدِينَ ۞ لَقَدِ الْبَتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ وَفِيْدُ اللهِ وَهُمْ كُرِهُونَ ۞ قَلْبُوا لَكَ الْأُمُونَ ۞ فَلَا وَاللهُ عَلَى اللهِ وَهُمْ كُرِهُونَ ۞

(سورة التوب: آيت ٢٨،٨٥)

میک فیکی از اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے کئے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے اور وہ تمہارے کئے دوڑ دھوپ کرتے اور تم میں ان کی سنتے والے ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنہ کی کوشش کر پچکے ہیں اور وہ تمہارے گئے کاموں کا اُلٹ بھیر کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تن آگیا اور اللہ کا تم ظاہر ہوگیا اور وہ ناخوش ہی رہے۔''

کیشین آن و بن کو اختیار کرنا ایک مخلصانہ ہوتا ہے اور دوسرا منافقانہ۔ مخلصانہ طور پر دین کو اختیار کرنا ہے کہ دین کے مسئلہ کوآ دمی اپنی زندگی کا مسئلہ بنائے، اپنی زندگی اور اپنے مال پر دہ سب سے زیادہ دین کا حق سمجھے۔ اس کے برعکس منافقانہ طور پر دین کو اختیار کرنا ہے ہے کہ دین سے بس رسمی اور ظاہری تعلق رکھا جائے۔ دین کوآ دمی اپنی زندگی میں بیہ مقام نہ دے کہ اس کے لئے وہ وقف ہوجائے اور ہرقتم کے نقصان کا خطرہ مول لے کراس کی راہ میں آگے بڑھے۔

ا پی غلطی کو مانتا اپنے کو دوسرے کے مقابلہ میں کمترتسلیم کرنا ہے اور اس قسم کا اعتراف کسی آ دمی

کے لئے مشکل ترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ دمی ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے موقف کو سیحے ثابت کر دے۔ چنانچے منافقا نہ طور پر اسلام کو اختیار کرنے والے ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو مخلص مؤمنوں کومطعون کریں اور ان کے مقابلہ میں اپنے آپ کوزیادہ درست ثابت کرسکیں۔

مدینہ کے منافقین مسلسل اس کوشش میں رہتے تھے۔ مثلاً غزوہ اُحد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی
تو مدینہ میں بیٹھ رہنے والے منافقین نے رسول الله مَثَاثِیَّا کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کردیا کہ ان کو
معاملات جنگ کا تجربہ نہیں ہے۔ انھوں نے جوش کے تحت اقدام کیا اور جماری قوم کے جوانوں کو غلط
مقام پر لے جاکر خواہ کو اوکو اور یا۔

انسانوں میں کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسائل کا گہرا تجزیہ کرسکیں اور اس حقیقت کو جانیں کہ کی بات کا قواعد زبان کے اعتبار سے محجے الفاظ میں ڈھل جانا، اس کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ وہ بات معنی کے اعتبار سے بھی محجے ہوگ ۔ بیشتر لوگ سادہ فکر کے ہوتے ہیں اور کوئی بات خوبصورت الفاظ میں کہی جائے تو بہت جلد اس سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ اس بنا پر کسی مسلم گروہ میں منافق قسم کے افراد کی موجود گی ہمیشہ اس گروہ کی کمزوری کا باعث ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں اکثر ایسا کرتے ہیں کہ باتوں کو غلط رُخ دے کر ان کو اپنے مفید مطلب دنگ میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے مادہ فکر کے لوگ متاثر ہوجاتے ہیں اور ان کے اندر غیر ضروری طور پر شبہ اور بے بینی کی کیفیت پیدا میں دنگ میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے میادہ فکر کے لوگ متاثر ہوجاتے ہیں اور ان کے اندر غیر ضروری طور پر شبہ اور بے بینی کی کیفیت پیدا ہونے تا ہونے تا ہیں۔

منافقین کی مخالفانہ کوششوں کے باوجود جب بدر کی فتح ہوئی توعبداللہ بن ابی اور اُس کے ساتھیوں نے کہا: '' إِنَّ هٰذَا اَمُوْ قَدُّ تَوَجَّهُ۔'' یعنی یہ چیز تو اب چل نکلی۔اسلام کا غلبظ اہر ہونے کے بعد اُضیں اسلام کی صداقت پریقین کرنا چاہیے تھا مگر اس وقت بھی انھوں نے اس سے حسد کی غذا لی۔

سبق نمبر ال منافقین زیادہ ترمدینہ کے مال دارلوگ تھے

قُلْ اَنْفِقُوْ اطَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ لِإِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِيْنَ @

(سورة التوبه: آيت ۵۳)

تَشَرِینَ بَی مرینه میں بیصورت بیش آئی کہ عموی طور پرلوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ایکٹریت مخلص اہل ایمان کی تھی، تاہم ایک تعداد وہ تھی جس نے وقت کی فضا کا ساتھ دیتے ہوئے اگرچہ

4 4.

اسلام تبول کرلیا تھالیکن اس کے اندروہ پردگی پیدائیس ہوئی تھی جو حقیقی ایمان اور ہے تعلق باللہ کا تقاضا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کومنافقین کہاجاتا ہے۔ یہ منافقین زیادہ ترید یہ کال دارلوگ تھے اور یہی مال داری اُن کے نفاق کا اصل سب تھی۔ جس کے پاس کھونے کے لئے پچھ نہ ہو، وہ زیادہ آسانی کے ساتھ اس اسلام کو اختیار کرنے کے تیار ہوجاتا ہے جس میں اپنا سب پچھ کھودینا پڑے گرجن لوگوں کے پاس کھونے کے لئے ہو وہ عام طور پر مصلحت اندیثی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اسلام کے بضرر ادکام کی تعیل تو وہ کسی نہ کس طرح کر لیتے ہیں گر اسلام کے جن نقاضوں کو اختیار کرنے میں جان و مال کی محروی دکھائی دے رہی ہو، جس میں قربانی کی سطح پر مؤمن بننے کا سوال ہو، ان کی طرف بڑھنے کے لئے وہ اپنے کو آمادہ نہیں کر پاتے۔ گر قربانی والے اسلام سے پیچھے رہنا ان کے "نماز روزہ" کو بھی بے قیت کر دیتا ہے۔ مبحد کی عبادت سے جب آگر مبحد سے باہر آ دی کی زندگی حقیق دین سے خالی ہوگا اور ظاہر ہے کہ ب زندگی حقیق دین سے خالی ہوگا اور ظاہر ہے کہ ب زندگی حقیق دین سے خالی ہوگا اور ظاہر ہے کہ ب زندگی حقیق دین سے خالی ہوگا اور ظاہر ہے کہ ب ورح عمل کی اللہ کے نزد کی کو قبول کرتا ہے نہ کہ جھوٹے عمل کو۔

کی آدمی کے پاس دولت کی رفقیں ہوں اور آدمیوں کا جھا اس کے گردوپیش دکھائی دیتا ہو، تو عام لوگ اس کو رہیک کی نظر ہے دیکھنے لگتے ہیں۔ گرحقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ سب سے زیادہ برقسمت لوگ ہیں، عام طور پران کا جو حال ہوتا ہے وہ یہ کہ مال وجاہ ان کے لئے ایسے بندھن بن جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بھر پورطور پرنہ بڑھ کیس، وہ اللہ کو بھول کر ان ہیں مشغول رہیں، یہاں تک کہ موت آجائے اور بے رحمی کے ساتھ ان کو ان کے مال وجاہ سے جدا کردے۔

# سبق نمبر کے منافق کی دینداری انسان کے ڈرسے ہوتی ہے نہ کہ اللہ کے ڈرسے

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّيِّيَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ ۖ قُلُ أُذُنَّ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِرُ لِمُلْمُؤُمِدِيْنَ وَرَحْمَةً لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمُ ۞

علیاب رحید الله میں وہ لوگ بھی ہیں جو نی کو دُ کھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خض تو کان ہے۔ کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لئے کان ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتاد کرتا ہے اور وہ رحمت ہان کے لئے جوتم میں اہل ایمان ہیں۔ اور جولوگ اللہ کے رسول کو دُ کھ دیتے ہیں ان کے لئے در دناک سز اہے۔''

<u> تَشْرِینَی</u>: مرینه کے منافقین اپنی نجی مجلسوں میں اسلامی شخصیتوں کا مذاق اُڑاتے مگر جب وہ

مسلمانوں کے سامنے آتے توقتم کھا کریقین دلاتے کہ وہ اسلام کے وفادار ہیں۔اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان مدینہ میں طاقت ورتھے۔وہ منافقین کونقصان پہنچانے کی حیثیت میں تھے اس لئے منافقین مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔

ال سے منافق کے کردار کا اصل پہلوسا منے آتا ہے۔ منافق کی دینداری انسان کے ڈرسے ہوتی ہے نہ کہ اللہ کے ڈرسے مواقع پر اخلاق وانصاف والا بن جاتا ہے جہاں انسان کا دباؤ ہو یا عوام کی طرف سے اندیشہ لاحق ہوگر جہاں اس قتم کا خطرہ نہ ہواور صرف اللہ کا ڈربی وہ چیز ہوجو آدمی کی زبان کو بند کرے اور اس کے ہاتھ یاوں کورو کے تو وہاں وہ بالکل دوسرا انسان ہوتا ہے۔ اب وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کونہ بااخلاق بننے سے کوئی دل جسی ہواور نہ انصاف کا رویہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت۔

جولوگ مسلحتول میں گرفتار ہوتے ہیں اور اس بنا پر تحفظات سے او پر اُٹھ کر اللہ کے دین کا ساتھ نہیں دے پاتے ، وہ عام طور پر معاشرہ کے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو باقی رکھنے کے لئے وہ ان لوگول کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو سچے اسلام کو لے کر اُٹھے ہیں۔ وہ ان کے خلاف جھوٹے پر دبیگنڈے کی مہم چلاتے ہیں ، ان کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی تذہیریں کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں بے بنیاد شم کے اعتراضات نکالتے ہیں۔

ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ بے حد سکین بات ہے۔ یہ اہل ایمان کی مخالفت نہیں بلکہ خود اللہ کی مخالفت نہیں بلکہ خود اللہ کی مخالفت ہے۔ یہ اللہ کا حریف بن کر کھڑا ہوتا ہے، ایسے لوگ اگر اپنی معصومیت ثابت کرنے کے بجائے اپنی غلطی کا افر ارکرتے اور کم از کم دل سے اسلام کے داعیوں کے خیر خواہ ہوتے تو شاید وہ قابل معانی تھم ہے گرضد اور مخالفت کا طریقہ اختیار کر کے انھوں نے اپنے کو اللہ کے دشمنوں کی فہرست میں شامل کرلیا۔ اب رسوائی اور عذاب کے سواان کا کوئی ٹھکانا نہیں۔

الله کا ڈرآ دمی کے دل کوزم کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی بے بنیاد باتوں کو بھی خاموثی کے ساتھ س لیتا ہے، یہاں تک کہ نادان لوگ کہنے گئیں کہ یہ تو سادہ لوح ہیں، باتوں کی گہرائی کو بچھتے ہی نہیں۔

## سبق نمبر افناق اورار تداد دونول ایک ہی حقیقت کی دوصور تیں ہیں

يَحْلَادُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةً ثُنَيِّعُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ لَقُلِ اسْتَهْزِءُوا اللهَ مُخْرِجٌ مَّا يَحْلَادُونَ ۞ (مورة الوب: آيت ١٣٠)

میر میری میری از میری کا میں کہیں مسلمانوں پرالی سورت نازل نہ ہوجائے جو اُن کوان کے دلول کے جو اُن کوان کے دلول کے جیدول سے آگاہ کردے۔ کہو کہتم مذاق اُڑالو، اللہ یقینااس کو ظاہر کردے گا، جس سے تم ڈرتے ہو۔''

المنافقة الم

کی دو ارباب عزیمت شار ہور ہے تھے اور جولوگ اپنے گھروں میں بیٹھر ہے تھے، وہ منافق اور پست کیے، وہ ارباب عزیمت شار ہور ہے تھے اور جولوگ اپنے گھروں میں بیٹھر ہے تھے، وہ منافق اور پست ہمت سمجھے جاتے تھے۔ بیٹھر ہنے والے منافقین نے رسول اور اصحاب رسول کے مل کو کم تر ظاہر کرنے کے ان کا خراق اُڑانا شروع کیا۔ کس نے کہا: '' یقر آن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا پھھ اور نظر نہیں آتے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ جو کے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ جھوٹے ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ جھوٹے ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ بردل ہیں۔ کس نے کہا: کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسا عربوں کا آپ میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی نے کہا: یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے کل اور ان کے قلع فتح کرنے جارہے ہیں، ان کی حالت پر افسوس سے۔ (ینظن ان ان یفت حصور الروم و حصونها ھیہا تھیہا تاہشیر این کشیر)

رسول الله مَثَالِيَّةُم كومعلوم ہوا تو آپ نے اُن لوگوں كو بلاكر پوچھا، وہ كہنے لگے: ہم توصرف بنى كھيل كى باتيں كررہے تھے۔ (اِنَّهُمَا كُنَّا لَكُوْفُ وَلَلْعَبُ) اس كے جواب ميں الله تعالى نے فرمايا: "كيا الله اوراُس كے احكام اوراُس كے رسول كے معاملہ ميں تم بنى كھيل كررہے تھے۔"

اللہ اور رسول کی بات ہمیشہ کی آ دی کی زبان سے بلند ہوتی ہے۔ یہ آ دی اگر دیکھنے والوں کی نظر میں بظاہر معمولی ہوتو وہ اس کا استہزاء کرنے لگتے ہیں۔ گریہ استہزاء اس آ دی کا نہیں ہے خود اللہ کا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں وہ صرف یہ تابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سخت مجرم ہیں، ان کی جھوٹی تاویلیس ان کی حقیقت کو چھپانے میں بھی کا میاب نہیں ہو سکتیں۔ نفاق اور ارتداد دونوں ایک ہی حقیقت کی دوصور تیں ہیں۔ آ دمی اگر اسلام اختیار کرنے کے بعد مصلم کھلا منکر ہوجائے تو یہ ارتداد ہے اور اگر ایسا ہو کہ ذہن اور قلب کے اعتبار سے وہ اسلام سے دور ہوگر لوگوں کے سامنے وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کر ہے تو یہ نفاق ہے، ایسے منافقین کا انجام اللہ کے یہاں وہی ہے، جومر تدین کا ہے، اللہ یہ کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا افر ادر کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ سبتی نمبر کھی منافق کی قلبی دلچ سپیاں و بیندار کے مقابلہ میں دنیا داروں سبتی نمبر میں دنیا داروں

#### سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں

اَلْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ مِّنَ بَعْضِ مِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَدِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْفَوْنَ عَنِ الْمُنْفَوْنَ عَنِ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ الْمُعُونُ وَ يَقْبِضُونَ آيُدِيهُمْ لَ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ لَ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ اللهَ فَنَسِيَهُمْ لَ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ اللهَ فَنَسِيَهُمْ لَ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ اللهَ فَنَسِيَهُمْ لَ إِنَ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ اللهَ فَنَسِيَهُمْ اللهُ ال

2 CF

المنافعة الم

دیتے ہیں اور بھلائی ہے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بندر کھتے ہیں۔انھوں نے اللہ کو بھلادیا، تو اللہ کو بھلادیا۔ بھلا

کیشی جے: پہلے لوگوں کو اللہ نے جاہ و مال دیا تو انھوں نے اس سے فخر اور گھمنڈ اور ہے جسی کی غذا لی۔ تاہم بعد والوں نے ان کے انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انھوں نے بھی دنیا کے ساز وسامان سے اپنے لئے وہی حصہ پیند کیا جس کو ان کے بچھلوں نے پیند کیا تھا۔ یہی ہر دور میں عام آ دمی کا حال رہا ہے۔ وہ حق کے تقاضوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مال و اولاد کے تقاضے ہی اس کے نزد یک سب سے بڑی چیز ہوتے ہیں۔

منافق کا حال بھی باعتبار حقیقت یہی ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں جیسا نظر آتا ہے گراس کے جینے کی سطح وہی ہوتی ہے جو عام دنیاداروں کی سطح ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض نمائتی اعمال کو چھوڑ کر حقیق زندگی میں وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے عام دنیا دار ہوتے ہیں۔ منافق کی قلبی دلیجہ یاں دیندار کے مقابلہ میں دنیا داروں سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں۔ آخرت کی مد میں خرج کر کرنے سے اس کا دل نگ ہوتا ہے گر بے فائدہ دنیوی مشغلوں میں خرج کرنا ہوتو وہ بڑھ چڑھ کراس میں حصہ لیتا ہے۔ حق کا فروغ اس کو پہندہ ہیں آتا، البتہ ناحق کا فروغ ہوتو اس کو وہ شوق سے گوارا کرتا ہے۔ ظاہری دین داری کے باوجود وہ اللہ اور آخرت کو اس طرح بھولا رہتا ہے جیسے اس کے نزد یک اللہ اور آخرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے لوگ اپنے ظاہری اسلام کی بنا پر اللہ کی پکڑ سے بی نہیں سکتے۔ دنیا میں ان کے لئے لعنت ہے اور آخرت میں اُن کے لئے عذا ہے۔ دنیا میں جی وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے ساتھ کا مل وابستگی ہی وہ چیز ہے جو آ دمی کے مل میں قیمت پیدا گرتی ہے۔ کامل وابستگی اللہ کے ساتھ کامل وابستگی ہی وہ چیز ہے جو آ دمی کے مل میں قیمت پیدا گرتی ہے۔ کامل وابستگی کے بغیر جو می کہا کہا جائے ، خواہ وہ بظاہر دین ممل کیوں نہ ہو، وہ آخرت میں ای طرح بے قیمت ہوتا ہے۔ گام بھی روح کے بغیر دوح کی کئی کیوں نہ ہو، وہ آخرت میں ای طرح بے قیمت ہوتا ہے۔

#### سبق نمبر 🏵 مؤمن کے دل میں اللہ کی لگن لگی ہوئی ہوتی ہے من

### ميمضمون باربار برطصة

المعتانية المعتادة ال

الله اوراُس كے رسول كى اطاعت كرتے ہيں۔ يبى لوگ ہيں جن پر الله رحم كرے گا، بے شك الله زبردست ہے حكمت والا ہے۔"

کیفین جوخصوصیات ہوتی ہیں وہ ہیں ا آخرت سے غفلت، دنیوی ضرور تول سے دل چہیں، بھلائی کے ساتھ تعاون سے دوری اور نمائش کا مول کی طرف رغبت۔ان مشترک خصوصیات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے خوب ملے جلے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کومشترک دلچیں کا موضوع گفتگو دیتی ہیں۔اس سے انھیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا میدان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ان کے لئے باہمی تعلقات کا ذریعہ بنتا ہے۔

یم معاملہ ایک اور شکل میں سیچے اہل ایمان کا ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کوسب سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں سے بطورِ ضرورت تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ بطورِ مقصد۔ اللہ کی پیند کا کام ہور ہا ہوتو ان کا دل فور آس کی طرف تھینچ آٹھتا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کا اثاثہ سب سے زیادہ اللہ کے لئے ہوتا ہے نہ کہ اپنے لئے۔ وہ اللہ کی یاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے ہوتے ہیں۔

الل ایمان کے یہ مشترک اوصاف انھیں ایک دوسرے سے قریب کردیتے ہیں۔سب کی دوڑ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ سب کی اطاعت کا مرکز اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ جب وہ ملتے ہیں تو یہی وہ باہمی دی چین ہوتی ہیں ہوتی ہیں جن پر وہ بات کریں۔ انہیں اوصاف کے ذریعہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ای کی بنیاد پراُن کے آپس کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ای سے نھیں وہ مقصد ہاتھ آتا ہے جس کی طرف سب مل کرآ گے بڑھیں۔ کے لئے وہ متحدہ کوشش کریں۔ای سے ان کو وہ نشانہ ملتا ہے جس کی طرف سب مل کرآ گے بڑھیں۔

دنیا میں اہل ایمان کی زندگی ان کی آخرت کی زندگی کی تمثیل ہے۔ دنیا میں اہل ایمان اس طرح جیتے ہیں جیسے ایک باغ میں بہت سے شاداب درخت کھڑے ہوں۔ ہر ایک دوسرے کے حسن میں اضافہ کر رہا ہو۔ ان درختوں کو فیضانِ خداوندی سے نکلنے والے آنسوسیراب کر رہے ہوں۔ ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا اس طرح خیرخواہ اور ساتھی ہو کہ پورا ماحول امن وسکون کا گہوارہ بن جائے۔ یہی ر بانی زندگی آخرت میں جتی زندگی میں تبدیل ہوجائے گی۔ وہاں آ دمی خصرف این بوئی ہوئی فصل کائے گا بلکہ اللہ کی خصوصی رحمت سے ایسے انعامات یائے گا جن کا اس سے پہلے اُس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔

سبق نمبر ال منافق کی ایک اہم نشانی: بیضرور پڑھیں

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَهَدَاللهَ لَإِنْ الْمَنَامِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَلَمَّا اللهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَكُّوا وَ هُمْ مُعْوِضُونَ ﴿ (مورة الوَبِ: آيت ٢٥٠٤٥)

المنافقة الم

قیقی تی نظیہ بن حاطب انصاری نے رسول اللہ مان کی کہا کہ میرے لئے وُعا کیجے کہ اللہ جھے مال دے دے۔ آپ مان کی خرمایا: تھوڑے مال پر شکر گزار ہونا اس ہے بہتر ہے کہ تم کوزیادہ مال سلے اور تم شکر اوانہ کر سکو گر تغلبہ نے باربار درخواست کی، چنانچہ رسول اللہ مان کی کہ مدید کی زمین خدایا! تغلبہ کو مال دے دے۔ اس کے بعد تعلبہ نے بکری پالی۔ اس کی نسل اتن بڑھی کہ مدید کی زمین ان کی بکریوں کے لئے نگ ہوگئی۔ تعلبہ نے مدید کے باہرایک وادی میں رہنا شروع کیا۔ اب تعلبہ کے اسلام میں کمزوری آنا شروع ہوئی۔ پہلے ان کی جماعت کی نماز چھوٹی، پھر جعہ چھوٹ گیا حتی کہ بینوبت آئی کہ رسول اللہ مان تعلبہ کے پاس زکو قالیے کے لئے گیا تو تعلبہ نے زکو قانہیں دی اور کہا کہ درکو قاتو جزیہ کی بہن معلوم ہوتی ہے۔ (مان نی جان کو قالے کے گیا تو تعلبہ نے زکو قانہیں دی اور کہا کہ ذکو قانہیں دی اور کہا

وہ مخص اللہ کی نظر میں منافق ہے جس کا حال ہیں اللہ کاحق نکالنا بھول جائے۔ آدمی کے پاس مال نہیں جب اللہ اس کو مال والا بناد ہے تو وہ اپنے مال میں اللہ کاحق نکالنا بھول جائے۔ آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ مال والوں کو برا کہتا ہے کہ بیلوگ مال کو غلط کاموں میں برباد کرتے ہیں۔ اگر اللہ مجھ کو مال دے تو میں اس کو خیر کے کاموں میں خرج کروں مگر جب اس کے پاس مال آتا ہے تو اس کی نفسیات بدل جاتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ پہلے اس نے کیا کہا تھا اور کن جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ مال کو ابنی محنت اور لیافت کا نتیجہ بھھ کر تنہا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ کاحق ادا کرنا اسے یا نہیں رہتا۔

اس سے کوگ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لئے مزید سرکشی یہ کرتے ہیں کہ وہ اُن لوگوں کا مذاق اُڑاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرج کرتے ہیں۔ کسی نے زیادہ دیا تو اس کو رِیا کار کہہ کر گراتے ہیں اور کسی نے دیادہ دیا تو اس کو رِیا کار کہہ کر گراتے ہیں اور کسی نے بین اور کسی این حیث نے بین کہ اللہ کو اس آدمی کے صدقہ کی کیا ضرورت مقی ۔ جولوگ اتنا زیادہ اپنے آپ میں گم ہول، اُنھیں اپنے آپ سے باہر کی اعلیٰ ترحقیقتیں کبھی دکھائی مہیں دیتیں۔

سبق نمبر ال منافق ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تخفظاتی پالیسی کی وجہ سے اپنے گرد مال و جاہ کے اسباب جمع کر لیتے ہیں اس لئے عام مسلمان ان سے مرعوب ہوجاتے ہیں

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَ كَرِهُوْ آنْ يُجَاهِدُ وَا بِأَمُوالِهِمْ



میں میں نہ اللہ اور اس اللہ کے رسول سے پیچے بیٹھ رہنے پر بہت خق ہوئے اور اُنھوں نے کہا اور اُنھوں نے کہا کہ گری میں نہ نکلو۔ کہدو کہ دوز خ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش اُنھیں بچھ ہوتی۔ کہ گری میں نہ نکلو۔ کہدو کہ دوز خ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش اُنھیں بچھ ہوتی۔ پس وہ ہنسیں کم اور روئی زیادہ اس کے بدلے میں جووہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ تم کو اُن میں سے کی گروہ کی طرف واپس لائے اور دہ تم سے جہاد کے لئے نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہددینا کہ تم میرے ساتھ بھی نہیں چلو گاور نہ میرے ساتھ ہوکر کی دیمن سے لاوگ اور اُن کہ میرے ساتھ بھی رہنے والوں کے ساتھ بیٹے رہواور اُن تم میں سے جوکوئی مرجائے اس پرتم بھی نماز نہ پڑھواور نہ اُس کی قبر پر کھڑے ہو۔ بے شک میں سے جوکوئی مرجائے اس پرتم بھی نماز نہ پڑھواور نہ اُس کی قبر پر کھڑے ہو۔ بے شک اُنھوں نے اللہ اور اُس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اِس حال میں مرے کہ وہ نافر مان تھے۔''

قرین نے: غزوہ تبوک سخت گرمی کے موسم میں ہوا، مدینہ سے چل کرشام کی سرحد تک تین سومیل جانا تھا۔ منافق مسلمانوں نے کہا کہ ایسی تیز گرمی میں اتنا لمباسفر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئے کہ اللہ کی پکار سننے کے بعد کسی خطرہ کی بنا پر نہ نکلنا اپنے آپ کوشد پدتر خطرہ میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جسے دھوی سے بھاگ کرآگ کے شعلوں کی بناہ کی جائے۔

جولوگ اللہ کے مقابلہ میں اپنے کو اور اپنے مال کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وہ جب اپنی خوبصورت تدبیروں سے اس میں کامیاب ہوجاتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی بنے رہیں اور ای کے ساتھ اُن کی زندگی اور اُن کے مال کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے کوعقل مند سجھتے ہیں اور ان لوگوں کو بوقوف کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضاکی خاطر اپنے کو ہلکان کر رکھا ہو۔

گرید سراسر نادانی ہے۔ یہ ایسا ہنا ہے جس کا انجام رونے پرختم ہونے والا ہے کول کہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں اس قسم کی'' ہوشیاری'' سب سے بڑی نادانی ثابت ہوگی۔ اس وقت آدی افسوس کرے گا کہ وہ جنت کا طلبگارتھا، گراس نے اپنے اثاثہ کی وہی چیز اس کے لئے نہ دی جو دراصل جنت کی واحد قیمت تھی۔ اس قسم کے منافق ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپن تحفظاتی یالیسی کی وجہ سے

المنطقة المنطق

اپے گرد مال وجاہ کے اسباب جمع کر لیتے ہیں اس بنا پر عام مسلمان ان سے مرعوب ہوجاتے ہیں۔ان کی شان دار زندگیاں اوراُن کی خوبصورت باتیں لوگوں کی نظر میں ان کوعظیم بنا دیتی ہیں۔ یہ کسی اسلامی معاشرہ کے لئے ایک بخت امتحان ہوتا ہے کیوں کہ ایک حقیقی اسلامی معاشرہ میں ایسے لوگوں کونظر انداز کیا جانا جا ہے، نہ یہ کہ اُن کوعزت کا مقام دیا جانے گئے۔

جن لوگوں کے بارے میں پوری طرح معلوم ہوجائے کہ وہ بظاہر مسلمان ہے ہوئے ہیں گرحقیقاً وہ اپنے مفاوات اور اپنی دنیوی مسلحوں کے وفاوار ہیں ،اُن کو حقیقی اسلامی معاشرہ بھی عزت کے مقام پر بھانے کے راضی نہیں ہوسکتا۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ وہ اسلامی تقریبات میں صرف ہیچے کی صفوں میں جگہ یا تیں۔مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں ان کا کوئی وظل نہ ہو۔ وینی مناصب کے لئے وہ نااہل قراریا تھیں۔جس معاشرہ میں ایسے لوگوں کوئزت کا مقام ملا ہوا ہو، وہ بھی اللہ کا پہندیدہ معاشرہ ہیں ہوسکتا۔

سبق نمبر ال دین کام میں اغراض کے ساتھ چلنے والوں کوسال میں ایک یا دوجھ کے ضرور لگیں گے چاہے روحانی ہوں یا جسمانی

اَوَ لَا يَرُوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِر مَّزَةً أَوْ مُزَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَ لَا هُمْ يَنْكُرُوْنَ ﴿

حَيْثُ حَجْمَعُ؛ '' کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہرسال ایک باریا دو بار آزمائش میں ڈالے۔ جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو بہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔''

تشریقی اللہ ایسے لوگوں کو باربار مخلف قتم کے جھکے دیتا ہے تا کہ اُن کے دل کی حتاسیت بردھے اور وہ باتوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ بکڑنے کے قابل ہوجا ئیں مگر جب آ دمی خود نصیحت نہ لینا چاہے تو کوئی خارجی چیز اس کی نصیحت کے لئے کافی نہیں ہوسکتی نصیحت لینے والی کوئی بات سامنے آئے اور آ دمی اس کونظر انداز کردے تو اُس کا بیٹل اس کونصیحت کے معاملہ میں بے س بنادیتا ہے۔

" وہ ہرسال ایک باریا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر وہ نہ توبہ کرتے اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔" یہاں آزمائش سے مراد قحط، مرض، بھوک وغیرہ میں مبتلا کیا جانا ہے۔ اس تسم کی آفتیں آدمی کی زندگی میں باربار پیش آتی ہیں مگر وہ ان سے توبہ ادر عبرت کی غذائبیں لیتا۔ توبہ ،حقیقتا تذکر کے نتیجہ کا دوسرانام ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک دو بار ضرور کچھ غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں۔ بھو واقعات خدائی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بھی وہ اللہ کے مقابلے میں موجودہ دنیا کی ہے قعتی کو مقابلے میں موجودہ دنیا کی ہے قعتی کو طاہر کرتے ہیں۔ ایسے مواقع آدمی کے لئے اس بات کا امتحان ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے لئے سبق طاہر کرتے ہیں۔ ایسے مواقع آدمی کے لئے اس بات کا امتحان ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے لئے سبق



بنائے۔وہ مادی واقعات میں غیر مادی حقائق کود کھے لے۔

سبق والی چیز سے آدمی سبق کیوں نہیں لے پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مربوط نہیں کر پاتا۔ دنیا کے واقعات سے سبق لینے کے لئے یہ صلاحیت درکار ہے کہ آدمی ایک بات کو دوسری بات سے جوڑ کر دیکھنا جانتا ہو۔ وہ ظاہری واقعہ کو چھی ہوئی حقیقت سے ملاکر دیکھ سکے۔ وہ پیش آنے والی چیز کے کینہ میں اس چیز کو پڑھ سکے جوابھی پیش نہیں آئی۔

سبق نمبر ال حق کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ آ دمی کی متکبرانہ نفسیات ہوتی ہے

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِ آقُتُلُ مُوسَى وَلْيَكُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّى آخَافُ آنَ يُبَرِّلَ دِيْنَكُمْ اوَ ال آنَ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَ قَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ انْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُدْمِ الْحِسَابِ ﴾ (مورة المؤن: آيت ٢٢،٢٢)

میک بین اور فرعون نے کہا، مجھ کو چھوڑو، میں موکی کوتل کر ڈالوں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے یا ملک میں فساد پھیلا دے۔ اور موکی نے کہا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی بناہ لی، ہراً س متکبرے جو حساب کے دن پرایمان نہیں رکھتا۔"

فساد سے مراد بدامنی ہے یعنی موئی کو اپنے ہم قوموں میں ساتھ دینے والے ال جائیں گے اور اُن کولے کروہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔اس لئے ہم کو چاہئے کہ ہم شروع ہی میں انھیں قبل کر دیں۔



فَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَ الْيَنْهُمْ بَيِّنْتِ مِنَ الْأَمْرِ \* فَهَا اخْتَلَفُوْ اللَّا مِنْ بَعْلِما فَضَلْنَهُمْ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلِمَةِ فِيما كَانُواْ فِيهِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لَا بَعْيَا بَيْنَهُمْ لِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيما كَانُواْ فِيهِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لَا بَعْيَا بَيْنَهُمْ لِي يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيما كَانُواْ فِيهِ كَانُوا فِيهِ كَانُوا فِيهِ كَانُوا فِيما كَانُوا فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فی بین اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور عکم اور نبوت دی اور ان کو پاکیزہ رذق عطا کیا اور ہم نے ان کو دنیا والول پر فضیلت بخشی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی کیلیں دیں۔ پھر انھوں نے اختلاف نہیں کیا مگراس کے بعد کہ ان کے پاس علم آچکا تھا۔ آپس کی ضد کی وجہ ہے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گاان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔''

تَشَرِیْتِی جَنَی اسرائیل کوہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی۔"بیونی بات ہے جو اُمت محمدی کے ذیل میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے کہ"تم خیراُمت ہو" کسی گروہ کو اللہ کی کتاب کا حامل بنانا اس کو دوسری قوموں پر ہدایت کا ذمہ دار بنانا ہے۔ یہی اس کا افضل الامم یا خیرالامم ہوتا ہے۔

اُصولی طور پر بنی اسرائیل کی حیثیت بھی اس طرح عالمی تھی، جس طرح اُمت مسلمہ کی حیثیت عالمی ہے۔ مگر بنی اسرائیل نے اپنی کتاب میں تحریفات کرے ہمیشہ کے لئے اپنا یہ استحقاق کھودیا۔

دین کی اصل تعلیمات میں ہمیشہ وحدت ہوتی ہے مگر علماء کے اضافے اس میں اختلاف اور تعدد پیدا کردیتے ہیں۔ ہرعالم اپنے ذوق کے لحاظ سے الگ الگ اضافے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہرعالم ارر اس کے تبعین اپنے اضافوں کو صحیح اور دوسرے کے اضافوں کو غلط ثابت کرنے میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ اس طرح دینی فرقے بنا شروع ہوتے ہیں اور آخر کاریہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ایک دین کئی دینوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔

بنی امرائیل نے جب دینِ مُنزً ل کودین مُحَرُّ ف کی حیثیت دے دی اس وقت محمد مَالَّا اَلَٰمُ کے ذریعے اللہ نے قرآن اُ تارا۔ چونکہ آپ کے بعد کوئی پنجیبر آنے والا نہ تھا۔ اس لئے اللہ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن کو محفوظ کردیا تا کہ دوبارہ یہ صورت نہ بیدا ہو کہ اللہ کا دین انسانی اضافوں میں گم موکررہ حائے۔

سبق نمبر آک کا تنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک خاموش اعلان ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ الْدُلُ وَ النَّهَادِ لَأَيْتِ لِا ُولِي الْاَلْبَابِ أَهُ النَّهَادِ لَأَيْتِ لِا ُولِي الْاَلْبَابِ أَهُ النَّهَادِ لَا يَتَ فَكُودُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَ الْدُرْضِ \* رَبُنَا مَا خَلَقْتَ لَهُ مَا بَاطِلًا \* سُبُطْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿

(سورهُ آلعمران: آيت ١٩١،١٩٠)

المنفاذة على المنف

تر جرای اور اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہ اُٹھتے ہیں اے ہمارے رب! تونے بیسب بے مقصد نہیں بنایا۔ تو پاک ہے، پس ہم کوآگ کے عذاب سے بچا۔''

اور آنکھ سے مصنوی پردوں کو ہٹاتا ہے تو وہ اس خاموش اعلان کو ہر طرف سننے اور دیکھنے لگتا ہے۔اس کو نامکن نظر آتا ہے کہ ایک ایس کا تنات جس کے ستارے اور سیارے کھربوں سال تک بھی ختم نہیں ہوتے، وہاں انسان اپنی تمام خواہشوں اور تمنّاؤں کو لئے ہوئے صرف بچاس سال اور موسال میں ختم ہو جائے۔ایک ایس دنیا جہاں درختوں کاحسن اور پھولوں کی لطافت ہے۔ جہاں ہوا اور یانی اور سورج جیسی ب شار بامعنی چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں انسان کے لئے حزن اور تم کے سواکوئی انجام صہور پھر يه بھی اُس کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک الی مستی وُنیا جہاں بیدامکان رکھا گیا۔ ہے کہ یہ ال ایک تجعوثا سانتے زمین میں ڈالا جائے تواس کے اندر سے ہرے بھرے در ات کی ایک پوری کا نات ایک آئے، وہال آدمی نیکی کی زندگی اختیار کر کے بھی اس کا کوئی چھل ندیا تا ہو۔ ایک ایسی دنیا بہاں ہر روز ناریک رات کے بعدروش دن آتا ہے، وہال صدیال گزرج سی اور عدل وانصاف کا اُجالا اپنی چرک نددکھائے۔ ایک ایس و نیاجس کی گود میں زلز لے اور طوفان سورے ہیں وہاں انسان ظلم پرظلم کرتا رہے، مگر کوئی اُس کا ہاتھ بکڑنے والاسامنے نہ آئے۔جولوگ حققوں میں جیتے ہیں اور گہرائیوں میں اُٹر کرسوچے ہیں،ان کے لئے نا قابل یقین ہوجا تا ہے کہ ایک بامعنی کا ئنات بے معنی انجام پرختم ہوجائے۔وہ جان کیتے ہیں کہ حق کا داعی جو پیغام دے رہا ہے وہ نطق کی زبان میں اس بات کا اعلان ہے جو خاموش زبان میں ساری کا مُنات میں نشر ہور ہاہے۔ان کے لئے سب سے بڑا مسکدید بن جاتا ہے کہ جب سیائی تھلے اور جب انصاف کا سورج نکلے تو اس دن وہ ناکام و نامراد نہ ہوجا سی ۔ وہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، وہ مفاد اور مصلحت کی تمام حدول کوتوڑ کر داعی حق کے ساتھ ہوجاتے ہیں تا كه جب كائنات كا "اجالا" اور كائنات كا "اندهيرا" ايك دوسرے سے الگ كئے جائيں تو كائنات كا ما لک ان کواجالے میں جگہ دے۔ وہ ان کواندھیرے میں ٹھوکریں کھانے کے لئے نہ چھوڑے۔ عقل اور بے عقلی کاحقیق بیانہ اس سے بالکل مختلف ہے جو انسانوں نے بطور خود بنا رکھا ہے۔ یہاں عقل والا وہ ہے جو اللہ کی یاد میں جئے، جو کا نئات کے تخلیقی منصوبہ میں کام کرنے والی خدائی معنویت کو یا لے۔اس کے برعکس بے عقل وہ ہے جواپنے دل و دماغ کو دوسری دوسری چیزول میں ا ٹکائے، جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جیسے کہ اس کو مالک کا ئنات کے خلیقی منصوبہ کی خبر ہی نہیں۔

AI



### سبق نمبر 🏵 نماز کا مقصد آدمی کو برائیوں سے پاک کرنا ہے

يَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الْمَاوَ الْمَالُوقِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَكُمْ وَ اَيُبِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَ الْمُسَحُوْ إِبُرُهُ وَسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَهْرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ الْمَسْخُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَهْرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَنْ الْفَالِطِ اَوْ لَمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِلُوا مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَدٍ اوْ جَاءَ اَحَلَّ مِنْ الْفَالِطِ اوْ لَمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِلُوا مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

مین کی بین است ایران والوا جبتم نماز کے لئے اُٹھوتو اپنے چہرول اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوو اور اپنے سرول کامسے کرو اور اپنے بیرول کو شخوں تک دھوو اور اگرتم حالتِ جنابت میں ہوتو خسل کرلو۔ اور اگرتم مریض ہو یا سفر میں ہو یاتم میں سے کوئی استخا ہے آئے یاتم نے ورت سے حبت کی ہو، پھرتم کو پانی نہ طے تو پاک مٹی سے بیتم کرلواور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے سے کرلو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پرکوئی تنگی ڈالے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پرائی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار ہو۔"

تُشِينَ فَيَ اللّهُ خَارَكَا مقعد آدى كوبرائيوں سے پاک کرتا ہے۔ وضوای کی ایک خارجی تیاری ہے۔
آدی جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہ پانی کے پاس جاتا ہے۔ پانی بہت بڑی نعت ہے، جوآدی کے
لئے ہرتشم کی گندگی کو دھونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ای طرح نماز بھی ایک ربانی چشمہ ہے جس میں نہا کر
آدمی اپنے آپ کو برے جذبات اور گندے خیالات سے پاک کرتا ہے۔

آدی وضوکوشروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالٹا ہے، تو گویاعمل کی زبان میں بید وعاکرتا ہے کہ خدایا! میر سے ان ہاتھوں کو برائی سے بچا اور ان کے ذریعے جو برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں اُن کو دھو کر صاف کر دے۔ پھر وہ اپنے منھ میں پانی ڈالٹا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اُس کی روح زبان سے جو حال سے کہ اُٹھی ہے کہ خدایا! میں نے اپنے منھ میں جو غلط خوراک ڈالی ہو، میں نے اپنی زبان سے جو براکلہ نکالا ہو، میری آٹھوں نے جو بری چیز دیکھی ہو، اُن سب کوتو مجھ سے دور کر دے۔ پھر وہ پانی لے کراپنے ہاتھوں کو سرکے اوپر پھیرتا ہے تو اس کا وجود سراپاس دُعا میں ڈھل جاتا ہے کہ خدایا! میرے دُہن نے جو بری با تیں سوچی ہوں اور جو غلط منصوبے بنائے ہوں، اُن کے اثر ات کو مجھ سے دھود سے اور میرے ذہن کو پاک صاف ذہن بنا دے۔ پھر جب وہ اپنے بیروں کو دھوتا ہے تو اس کا محمل اس کے لئے اپنے رب کے سامنے یہ درخواست بن جاتا ہے کہ وہ اس کے بیروں سے برائی کی گردکو دھودے اور سے برائی کی گردکو دھودے اور

اس کوالیا بنادے کہ سچائی اور انصاف کے راستہ کے سواکسی اور راستہ پروہ بھی نہ چلے۔اس طرح پوراوضو آدمی کے لئے گویا اس دعا کی عملی صورت بن جاتا ہے کہ خدایا! مجھے غلطی سے پلٹنے والا بنا اور مجھ کو برائیوں سے یاک رہنے والا بنا۔

عام حالات میں پاکی کا احساس پیدا کرنے کے لئے وضوکافی ہے گر جنابت کی حالت ایک غیر معمولی حالت ہے، اس لئے اس میں پورے جم کا دھونا (عنسل) ضروری قرار دیا گیا۔ وضواگر چھوٹا عنسل ہے توعنسل بڑا وضو ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو یہ پندنہیں کہ وہ بندوں کوغیر ضروری مشقت میں ڈالے۔ اس لئے معذوری کی حالتوں میں پاکی کے احساس کو تازہ کرنے کے لئے تیم کو کافی قرار دیا گیا۔ وضواور عنسل کے سادہ طریقے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اس طرح طہارت شرعی کو طہارت طبعی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ معذوری کی حالت میں تیم کی اجازت مزید نعمت ہے کیونکہ بیغلو سے بچانے والی ہے جس میں اکثر مذاہب مبتلا ہوئے۔

# سبق نمبر ک دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے بے خوف اور آخرت سے بے پروالوگوں کوزور اور غلبہ حاصل ہوجاتا ہے

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ ابِّنُ لَا أُضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكِرِ اَوْ أُنْفَى \* بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ \* فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوْدُوا فِي سَبِيلِيْ وَ قُتَكُوا وَ مُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوْدُوا فِي سَبِيلِيْ وَ قُتَكُوا وَ مُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوْدُوا فِي سَبِيلِيْ وَ قُتَكُوا وَ مُخْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو \* وَ قُتِكُوا لِاَكُومِ مَنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو \* وَ لَا لَهُ مِنْ لَكُونُوا فِي وَلَا لَهُ مَنْ اللّهُ عِنْدُ اللّهُ عِنْدُ اللّهُ عِنْدُ اللّهُ عِنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَلَيْلًا \* ثُمُ مَا وَلَهُ مُ جَهَلَامُ \* وَبِلْسُ الْمِعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْلًا \* وَهُمْ مَهُ فَعُلْدُ وَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلًا \* وَلَوْلُهُ مُ خَلِيلًا عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(سورة آلعمران: آيات ١٩٥٦ ١٩٤)

فَيْحُرِجُكُمُ؟ "ان كرب نے اُن كى دُعا قبول فرمائى كہ ميں تم ميں سے كئى كاعمل ضائع كرنے والانہيں خواہ وہ مرد ہو يا عورت، تم سب ايك دوسرے سے ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت كى اور جو اپنے گھرول سے نكالے گئے اور ميرى راہ ميں سائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے ان كى خطا ئي ضروراُن سے دور كردول گا اوراُن كواليے باغوں ميں لڑے اور مارے گئے ان كى خطا ئي شروراُن سے دور كردول گا اوراُن كواليے باغوں ميں واغل كرول گا جن كے ينچ نہريں بہتی ہول گی۔ به اُن كا بدلہ ہے اللہ كے يہاں اور بہترين بدلہ اللہ ہى كو دھوكے اور بہترين بدلہ اللہ ہى كے پاس ہے۔ اور ملك كے اندر منكروں كى سرگرمياں تم كو دھوكے ميں نہ ڈاليس بي تھوڑا سافا كدہ ہے۔ پھراُن كا شھكانا جہنم ہے اور وہ كيسا برا ٹھكانا ہے۔ '

المِعْنِ مُونَ (عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَنِينَ (عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَنِينَ (عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَنِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعَنِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِعِ

کی ان کے اس کے اس کے اس کے دمددارانہ زندگی ان کونفس کی آزادیوں سے محروم کردیتی ہے، ان کے اعلانِ حق بیں بہت سے لوگوں کو اپنے وجود کی تردید دکھائی دیے گئی ہے اور وہ ان کے دخمن بن جاتے ہیں۔ ان کو بیں۔ بیصورت حال بھی اتی شدید ہوجاتی ہے کہ وہ اپنے وطن میں بوطن کردئے جاتے ہیں۔ ان کو خالفین کی ظالمانہ کارروائیوں کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا پڑتا ہے۔ اللہ کے دین کو آخیں جان و مال کی قربانی کی قیمت پر اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ان امتحانات میں پورا اُتر نے کے لئے اہل ایمان کو جو کچھ کرنا ہوہ یہ کہ وہ دنیا کی مصلحوں کی خاطر آخرت کی مصلحوں کو بھول نہ جا بیں۔ وہ مشکلات اور ناخوش گوار یوں پر صبر کریں۔ وہ اپنے اندر اُبھر نے والے منفی جذبات کو دبا میں اور متاثر ذبن کے تحت کوئی کارروائی نہ کریں۔ پھراُن کو باہر کے حریفوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ بیٹا بت قدمی ہی وہ چیز ہے جو کریں۔ پھراُن کو باہر کے حریفوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ بیٹا بت قدمی ہی وہ چیز ہے جو اللہ کی نفرت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمام اہل ایمان آپنی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہیں، وہ وینی جدوجہد کے لئے باہم جڑجا نمیں، اور ایک جان ہوکر اجھائی ورا اُتر تا ہے جواللہ طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ ایمان دراصل صبر کا امتحان ہے اور اس امتحان میں وہی شخص توں نہ ہو اللہ تھیں۔ فور اُتر تا ہے جواللہ حاق ذرنے والا ہو۔

دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے بے خوف اور آخرت سے بے پروالوگوں کوزور اور غلبہ حاصل ہوجاتا ہے۔ ہرقتم کی عزیس اور رفقیں اُن کے گردجمع ہوجاتی ہیں۔ دوسری طرف اہل ایمان اکثر حالات میں بے زور بنے رہتے ہیں۔ شان وشوکت کا کوئی حصہ اُن کونہیں ملتا مگر بیصورت حال انتہائی عارضی ہے۔ قیامت آتے ہی حالات بالکل بدل جائیں گے۔ بے خوفی کے راستہ سے دنیا کی عزیش سمیٹنے والے رُسوائی کے گرھے میں پڑے ہول گے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے بے حیثیت ہوجانے والے ہر قتم کی ابدی عزیوں اور کامیابیوں کے مالک ہوں گے۔ وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ کی مہمانی سے ذیادہ بڑی کوئی چیز اِس زمین و آسمان کے اندر نہیں۔

# سبق نمبر ال جولوگ معاشرہ کے اندر فساد کی روایت قائم کریں وہ معاشرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں

مِنْ اَجُلِ ذَٰلِكَ ﴿ كُتُبُنَا عَلَى بَنِيَ إِسُرَآءِيُلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَكَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَهَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَهَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَهَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَ لَقَنْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ثُو إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعُنَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ كَمِيْعًا ﴿ وَ لَقَنْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ثُو إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعُنَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُنُ اللَّاسِ فَوْنَ ﴿ وَمِنَ اللَّهُ الل المجال المدرد المالية

الله یازیکم به انظر کیف نصرف الایت نم هم یضی فون و (سورة الانعام: آیت ۲۸) سیر تیکم به در که به بتاو که الله اگر چین لے تمهارے کان اور تمهاری آئکھیں اور میرارے دِلوں پر مهر کر دے تو الله کے سواکون معبود ہے جو اس کو واپس لائے۔ دیکھوہم کیوں کرطرح طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔'

قریم نے آدی کو کان اور آنکھ اور دل جیسی صلاحیتیں وینا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا خالق اس سے کیا چاہتا ہے۔ خالق یہ چاہتا ہے کہ آدی بات کو سنے اور دیکھے، وہ عظی دلیل سے اس کو مان لے۔ اگر آدی ابنی ان خداداد صلاحیتوں سے وہ کام نہ لے جو اس سے مقصود ہے تو گویا وہ اپنے کو اس خطرہ میں ڈال رہا ہے کہ اس کو نااہل قرار دے کریند تعییں اس سے چھین کی جائیں۔ کس قدر محروم ہے وہ مخض جس کو اندھا اور بہرا اور بے عقل بنا دیا جائے، کیونکہ ایسا آدی دنیا میں بالکل ذلیل اور بے قیمت ہوکر رہ جاتا ہے۔ اور بہرا اور بے عقل بنا دیا جائے، کیونکہ ایسا آدی دنیا میں بالکل ذلیل اور بے قیمت ہوکر رہ جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی محروی ہے ہے کہ آدی کے پاس بظاہر کان ہوں مگر وہ حق کو سننے کے لئے بہرے ہو جائیں۔ بظاہر آنکھ ہو مگر وہ حق کو دیکھنے کی نے اندھی ہو۔ سینہ میں دل موجود ہو مگر وہ حق کو سمجھنے کی ہے مہیں زیادہ سکین ہے کہ کیوں کہ وہ آدی کو آخرت استعداد سے خالی ہو جائے۔ چھینے کی ہے ہم بہلی قسم سے ہمیں زیادہ سکین ہے، کیوں کہ وہ آدی کو آخرت کے اعتبار سے ذلیل اور بے قیمت بنادیتی ہے جس سے بڑی محرومی کوئی دوسری نہیں۔

آدی کو انکارِ حق کے انجام سے ڈرایا جائے تو ڈھیٹ آدمی بے خوفی کا جواب دیتا ہے۔ دنیا میں اپنے معاملات کو درست دیکھ کروہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بکڑ کا اندیشہ اس کے اپنے لئے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو زیادہ ڈھیٹ ہیں، وہ حق کے داعی سے کہتے ہیں کہتم اگر سچے ہوتو عذاب کو لاکر دکھاؤ۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا عذاب آیا تو وہ خود انھیں کے او پر پڑے گا نہ کہ کسی دوسرے کے او پر۔

اللہ کا داعی مندر اور مبشر بن کر آتا ہے بالفاظِ دیگر، آدمی کا امتحان اللہ کے یہاں جس بنیاد پر اللہ کا داعی مندر اور مبشر بن کر آتا ہے بالفاظِ دیگر، آدمی کا امتحان اللہ کے یہاں جس بنیاد پر ہورہا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی آگاہی کی زبان میں حق کو پہچانے اور اپنی اصلاح کر لے، اگر اس نے آگاہی کی زبان میں حق کو نہ پہچانا اور اُس کے ماننے کے لئے طلسمات وعجا ئبات کا مطالبہ کیا تو گویا وہ اندھے بن کا ثبوت دے رہا ہے اور اندھوں کے لئے اللہ کی اس دنیا میں جھٹنے اور برباد ہونے کے سوا کوئی انحام نہیں۔

وں جا ہیں۔ سبق نمبر ﷺ ہرایک اپنے پینیوا کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمُ اللهِ يَشَا يَرْحَمُكُمْ اَوْ إِنْ يَشَا يُعَنِّ بُكُمُ اوَ مَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمُ وَرَبُّكُمُ الْمَالُكُ عَلَيْهِمُ وَكُلُمُ وَكُلُو اللَّهِ إِنْ يَشَا يُعَنِّ اللَّهِ إِنْ يَشَا يُعَنِّ النَّهِ إِنْ عَلَى وَلَكُنْ فَضَالُنَا بَعْضَ النَّهِ إِنْ عَلَى وَلَكُنْ فَضَالُنَا بَعْضَ النَّهِ إِنْ عَلَى وَلَكُنْ فَ وَكُلُكُ وَ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكُنْ وَلَقُلُ فَضَّلُنَا بَعْضَ النَّهِ إِنْ عَلَى السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَلْ فَضَالُنَا بَعْضَ النَّهِ إِنْ عَلَى

المحالية المالكة المحالة المحا

(سورة بني اسرائيل: آيت ۵۵،۵۴)

بغض و اتينا داؤد زَبُورا

تر می اگر ده جائے ہیں۔ "تمہارا ربتم کوخوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے اور جم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں جھیجا۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسانوں اور زمین میں ہیں اور جم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی

ہاورہم نے داؤدکوزبوردی۔' کیری ہے: ایک شخص سے دین کی دعوت دے اور دوسراشخص اس کو نہ مانے تو داعی کے اند رجمنجطا ہٹ پیدا ہوجاتی ہے کہ بیٹ کسی کیسا ہے کہ کھلی ہوئی صدافت کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ بھی بات اور آگے بڑھتی ہے اور وہ اعلان کر بیٹھتا ہے کہ بیٹ خص جہتمی ہے۔ اس قسم کا کلام داعی کے لئے کسی حال

میں جائز نہیں۔

ایک ہے تن کا پیغام پہنچانا اور ایک ہے پیغام کے ردیمل کے مطابق ہر ایک کو اُس کا بدلہ دینا۔ پہلا کام دامی کا ہے اور دوسرا کام اللہ کا۔ داعی کو بھی پیلطمی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دائر سے سے گزر کر اللہ کے دائرہ میں داخل ہوجائے۔

ای طرح کھی ایا ہوتا ہے کہ دائی اور مدعو کے درمیان اپنے اپنے مقداؤں کی نضیلت کی بحث اُٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ہرایک اپنے پیشوا کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بحث اُصول کے دائرہ میں رہنی چاہیے وہ شخصیت کے دائرہ میں چلی جاتی ہے اور تعصّبات کو جگا کر قبولِ حق کی راہ میں مزید رُکاوٹ کھڑی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کس کو کیا درجہ دیتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس قسم کی بحث سے اعراض کرتے ہوئے اصل پیغام کو پہنچانے میں گے رہو۔

سبق نمبر کے جوآ دمی حق کی خاطرا بنی بڑائی کو کھودے وہ سب سے بڑی چیز کو یالیتا ہے اور وہ اللہ کی بڑائی ہے

تر بی کہ جب اُن کو اُن آیات کے میں کہ جب اُن کو اُن آیات کے ذریعہ سے یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اُن کو اُن آیات کے ذریعہ سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ اُس کی تبیع کرتے ہیں۔''

غضب سے بچانے والا ہو۔

حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ جو شخص رتم کو جوڑ ہے گا میں اس ہے جڑوں گا اور جو شخص رتم کو کائے گا میں اُس سے کٹول گا (مَن وَصَلَهَا وَصَلَعُهُ وَمَن قطعَها قطعُها قطعُهُ کا س شخص رحم کو کائے گا میں اُس سے کٹول گا (مَن وَصَلَها وَصَلَعُهُ وَمَن قطعَها قطعُها قطعُهُ کا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے تعلق کا امتحان بندول سے تعلق کے معاملہ میں اللہ سے ڈرے، وہی شخص اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جو بندول کے مقوق کے معاملہ میں اللہ سے درے ہو بات عام انسانی تعلقات میں بھی مطلوب ہے مگر رحمی رشتول سے حسن سلوک کے معاملہ میں اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ صرف اللہ کے بعد دوسر سے خبر یر ہے۔

یتیم لڑے اور لڑکیاں کی خاندان یا ساج کا سب سے زیادہ کمزور حصہ ہوتے ہیں، اس لئے اللہ سے ڈرکا سب سے زیادہ سخت امتحان یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ بتیموں کے بارے میں وہی کرے جو انصاف اور خیر خواہی کا تقاضا ہو اور جس میں بتیموں کے حقوق زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنے کی ضانت ہو۔ یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ مشترک اثاثہ کی ایسی تقسیم کی جائے جس میں اچھی چیزیں اپنے حصہ میں رکھ لی جا تیں اور دوسرے کے حصہ میں خراب چیزیں ڈال کر گنتی یوری کر دی جائے۔

سبق نمبر @ دنیا کی چیزوں کا اضافہ صرف آدمی کی مسئولیت کو بڑھا تاہے

آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے، وہ زیادہ سے زیادہ سازو سامان اپنے پاس جمع کرے۔وہ اس دھن میں لگارہتا ہے، یہال تک کہاس کی موت آ جاتی ہے۔اس وقت اس کومعلوم ہوتا ہے کہ جمع کرنے کی چیزتو دوسری تھی اور میں کسی اور چیز کوجمع کرنے میں مصروف رہا۔

دنیا کی چیزوں کا اضافہ صرف آدمی کی مسئولیت کو بڑھاتا ہے اور آدمی اپنی نادانی سے بیہ مجھتا ہے کہ وہ ابنی کامیابی میں اضافہ کر رہاہے۔ میری ایک نفیحت دھیان سے پڑھئے، جتنا کاروبار بڑھاؤگے اتنا اپنا دین کھوؤگے۔ الاحمن قریم تی عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو یا عبداللہ بن مبارک جیسا ہو یا امام ابوطنیف جیسا ہوتو اور بات ہے۔

سبق نمبر ال لہوولعب کی زندگی چندروز کا تماشا ہے جومرنے کے ساتھ ہی ختم ہوجائے گا

وَ مَا الْحَيْوةُ النَّانْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهُوْ وَ لَلَتَّادُ الْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّإِنِيْنَ يَتَقُونَ الْفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

کیورٹی نے: جب بھی کوئی آ دمی حق کا انکار کرتا ہے یانفس کی خواہشات پر چاتا ہے تو ایسااس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کر دنیا میں نہیں رہتا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اُٹھایا جائے گا اور مالک کا نات کے سامنے حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا میں آ دمی کو اختیار ملا ہوا ہے جس کو وہ بے روک ٹوک استعمال کرتا ہے۔ اس کو مال و دولت اور دوست اور ساتھی حاصل ہیں جن پر وہ بھر وسہ کرسکتا ہے۔ اس کو عقل ملی ہوئی ہے جس سے وہ سرتی کی با تیں سو چے اور اپنے ظالمانہ مل کی خوبصورت توجیہ کر سکے۔ یہ چیزیں اس کو دھو کے میں ڈالتی ہیں۔ وہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں پر جھوٹا بھر وسہ کر لیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جیسا میں آج ہوں، ویسا ہی میں ہمیشہ رہوں گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں اس کو جو بچھ ملا ہوا ہے وہ بطور استحقاق۔

اس می کی زندگی خواہ وہ آخرت کا انکار کر کے ہو یا انکار کے الفاظ ہولے بغیر ہو، آدی کا سب سے

بڑا جرم ہے۔ جن دنیوی چیزوں کو آدمی اپناسب بچھ بچھ کر ان پرٹوٹنا ہے۔ آخر کس حق کی بنا پر وہ ایسا کر

رہا ہے۔ آدمی جس روشنی میں چلتا ہے اور جس ہوا میں سانس لیتا ہے اس کا کوئی معاوضہ اس نے ادا نہیں

کیا ہے۔ وہ جس زمین سے اپنا رزق نکالتا ہے، اس کا کوئی بھی جزء اس کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ وہ تمام

پندیدہ چیزیں جن کو حاصل کرنے کے لئے آدمی دوڑتا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں جو اس کی اپنی ہو۔

جب سے چیزیں انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں تو جو اِن تمام چیزوں کا مالک ہے، کیا اس کا آدمی کے او پر

کوئی جی نہیں۔ حقیقت سے ہے کہ آدمی کا موجودہ دنیا کو استعمال کرنا ہی لازم کر دیتا ہے کہ وہ ایک روز اس

کے مالک کے سامنے حساب کے لئے کھڑا کیا جائے۔

جولوگ دنیا کواللہ کی دنیا سمجھ کر زندگی گزاریں ان کی زندگی تقویٰ کی زندگی ہوتی ہے اور جولوگ اس کواللہ کی دنیا نہ سمجھیں، ان کی زندگی لہو ولعب کی زندگی ہوتی ہے۔ لہو ولعب کی زندگی چندروز کا تماشا ہے جو مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور تقویٰ کی زندگی اللہ کے ابدی اُصولوں پر قائم ہے، اس لئے وہ ہمری طور پر آ دمی کا سہارا ہے گی۔ موجودہ دنیا میں آ دمی ان حقیقتوں کا انکار کرتا ہے مگر امتحان کی آزادی ختم ہوتے ہی وہ اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہوگا، اگر چہ اس وقت کا اقرار اس کے کچھکام نہ آئے گا۔

اسبق نمبر @ آدمی کوکان اور آنکھ اور دل جیسی صلاحیتیں دینا ظاہر کرتا ہے

كاس كاخالق اس سے كيا چاہتا ہے

قُلْ اَرْءَيْتُمْ إِنْ اَخَذَا اللهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَّهُ عَيْر

المالية المالي

فیکی بین اس سب سے ہم نے بن اسرائیل پریدکھ دیا کہ جو تحص کی کوئل کرے، بغیراس کے کہ اس نے کسی کوئل کیا ہو یا زمین میں فساد بر پاکیا ہو، تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچالا اور جس نے ایک محص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچالا اور جمارے بغیبران کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے۔ اس کے باوجودان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔''

قیری جند کوئی محف جب کی محف کوئل کرتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کا قاتل نہیں ہوتا بلکہ تمام انسانوں کا قاتل ہوتا ہے، کیونکہ وہ حرمت کے اس قانون کو تو رُتا ہے جس میں تمام انسانوں کی زندگیاں بندھی ہوئی ہیں۔ای طرح جب کوئی محف کی کوظالم کے ظلم سے نجاب دیتا ہے تو وہ صرف ایک مخف کا نجات دہندہ نہیں ہوتا بلکہ تمام انسانوں کا نجات دہندہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اُس اُصول کی مخاض کی کہ تمام انسانوں کی جان محترم ہے۔ کسی کوکسی کے اوپر ہاتھ اُٹھانے کا حق نہیں۔جب کوئی مخف کسی کی عزت یا اس کے مال یا اس کی جان پر جملہ کر ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ معاشرہ کے اندر ہوگا می حالت پیدا ہوگئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے کسی ایک واقعہ کو بھی اس نظر سے دیکھیں گویا ہوگا می جان اور مال اور آبر وخطرہ میں ہے۔ کسی معاشرہ میں ایک دوسرے کے احترام کی روایات لبی تاریخ کے نیچہ ہیں بنتی ہیں اور اگر ایک باریہ دوایات ٹوٹ جا نمیں تو دوبارہ لبی تاریخ کے بعد معاشرہ کے اندر فساد کی روایت قائم کریں، وہ معاشرہ کے اندر فساد کی روایت قائم کریں، وہ معاشرہ کے اندر فساد کی روایت قائم کریں، وہ معاشرہ کے سب سے بڑے وہمی ہیں۔

اللہ نے اپنی دنیا کا نظام جس اُصول پر قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہرایک اپنے حصہ کا فرض انجام دے،
کوئی شخص دوسرے کے دائرہ میں بے جا مداخلت نہ کرے۔ تمام جمادات اور حیوانات ای فطرت پر کمل کر
رہے ہیں۔ انسان کو بھی پیغمبروں کے ذریعہ یہ ہدایات واضح طور پر بتادی گئی ہیں مگر انسان جو کہ دیگر مخلوقات
کے برعکس وقی طور پر آزادر کھا گیا ہے، سرکٹی کرتا ہے اور اس طرح فطرت کے نظام میں فساد پیدا کرتا ہے۔
ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سخت مجرم ہیں اور وہ لوگ اور بھی زیادہ بڑے مجرم ہیں جو اللہ ورسول سے جنگ کریں، یعنی اللہ اپنے بندوں کے درمیان ایسی دعوت اُٹھائے جولوگوں کو مفسدانہ طریقوں سے بچنے اور فطرت خداوندی پر زندگی گزارنے کی طرف بلاتی ہوتو وہ اس کا راستہ روکیس اور اس کے خلاف تخر بی کارروائیاں کریں۔ ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں عبرت ناک سزا ہے اور آخرت میں بھڑی ہوئی آگ۔

سبق نمبر ﴿ تمام انسان باعتبار پیدائش ایک ہیں

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الزَّحِلِي الرَّحِيْمِ () الرَّبِي وَ يَرَبِيهِ وَ " وَ كَانِي مِنْ الرَّعِيْمِ ()

يَاكِتُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ

المنطقة المنطق

بَثْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاء وُنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامُ النَّاللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَ وَ اثْوَا الْمَيَنِي امْوَالَهُمْ وَ لا تَتَبَلَ لُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَتَبَلَ لُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَتَبَلَ لُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَتَبَلَ لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَتَبَلَ لُوا الْخَبِيثُ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَتَبَلَ لُوا الْخَبِيثُ اللَّهُ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنُى وَ ثُلْثَ وَ رُبِع وَ فَلْ خِفْتُمُ اللَّ تَقُولُوا فَ الْوَا النِسَاءَ النَّي فَوْلُوا فَوَاحِدَةً اوْ مَا مَلَكَتُ آيُمَا لَكُمُ اللهِ الْمِنْ النِسَاءَ مَنْ النِسَاءَ مَدُولُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ آيُمَا لُكُمُ الْمِنْ النِسَاءَ وَاللهُ الْمُؤْمُولُولُ وَ الْوَا النِسَاءَ صَدُوبِهُ فَي يَعَلُوا فَوَاحِدَةً أَوْلُ وَ الْوَا النِسَاءَ صَدُوبُهُ فَي يَعَلَي اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ قِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا وَ الْوَا النِسَاءَ صَدُوبُونَ وَ فَوَا النِسَاءَ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

(سورة النساء: آيات اتام)

سے میں کا جوڑ پیدا کیا اور اُن دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پھیلادیں۔ اور اللہ سے اُس کا جوڑ پیدا کیا اور اُن دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پھیلادیں۔ اور اللہ سے ڈروجس کے داسطہ سے تم ایک دوسر سے سوال کرتے ہواور خبردار رہو قرابت دالوں سے ۔ بے شک اللہ تمہاری گرانی کر رہا ہے اور پیموں کا مال اُن کے حوالے کرو۔ اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو اور اُن کے مال اپنے مال کے ساتھ مِلا کرنہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہوکہ تم پیموں کے معاملہ میں انصاف نہ کرسکو گے تو عورتوں میں سے جوتم کو پند ہوں اُن سے دو دو، تین تین، چار چار تک نکاح کر لو اور اگر تم کو اندیشہ ہوکہ تم عدل نہ کرسکو گے تو ایک ہی نکاح کرویا جو کنیز تمہاری ملک میں ہو، اُس کو اندیشہ ہوکہ تم انصاف سے ہوگے۔ اور عورتوں کو اُن کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے بچھ تمہارے لئے چھوڑ دیں تو اپنی خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے بچھ تمہارے لئے جھوڑ دیں تو اپنی خوش سے آئس کو ہنی کہ کو اُن کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کوش سے کھاؤ۔ "

کی اور باپ ہیں۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہرآ دمی دوسرے آ دمی کو اپنا سمجھ۔ سب کے سب ایک مشترک گھرانے کے افراد کی طرح مل جل کر انصاف اور خیرخواہی کے ساتھ رہیں۔ پھران میں جو رحمی مشترک گھرانے کے افراد کی طرح مل جل کر انصاف اور خیرخواہی کے ساتھ رہیں۔ پھران میں جو رحمی مشترک گھرانے کے افراد کی طرح مل جل کر انصاف اور خیرخواہی کے ساتھ رہیں۔ پھران میں جو رحمی انہیت مرف انحال کی اہمیت مرف اخلاقی اعتبار سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسانوں کے درمیان اس باہمی حسن سلوک کی اہمیت صرف اخلاقی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ بیخود آ دمی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیوں کہ تمام انسانوں کے او پر تظیم و برتر اللہ ہے۔ وہ آخر میں سب سے حساب لینے والا ہے اور دنیا میں اُن کے ممل کے مطابق آخرت میں ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لئے آ دمی کو چاہئے کہ انسان کے معاملہ کو صرف انسان کا معاملہ نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کا معاملہ شمجھے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس ممل کا پابند بنائے جو اس کو اللہ کے کو اللہ کا معاملہ شمجھے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس ممل کا پابند بنائے جو اس کو اللہ کے اللہ کا معاملہ سمجھے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس ممل کا پابند بنائے جو اس کو اللہ کے اللہ کا معاملہ سمجھے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس ممل کا پابند بنائے جو اس کو اللہ کے اللہ کا معاملہ سمجھے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس ممل کا پابند بنائے جو اس کو اللہ کا معاملہ سمجھے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس ممل کو اس کو کو اس

فی کی کی اندر سے سلسلہ میں سب سے اہم چیز مادہ اعتراف ہے۔ ہدایت صرف اُن لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر سے مزاج ہو کہ جب سچائی اُن کے سامنے آئے تو وہ فوراً اس کو مان لیں۔خواہ سچائی اُن کے سامنے آئے تو وہ فوراً اس کو مان لیں۔خواہ سچائی بون بظاہرا یک جھوٹے آدمی کے ذریعہ سامنے آئی ہو،خواہ اس کو ماننا اپنے آپ کو غلط قرار دینے کے ہم معنی ہو، خواہ اس کو مان کر اپنی زندگی کا نقشہ درہم برہم ہوتا ہوانظر آئے۔جن لوگوں کے اندر بیہ حوصلہ ہو وہی سچائی کو اس طرح مانیں کہ اُن کی بڑائی بدستور قائم رہے، ایسے کو پاتے ہیں۔ جولوگ یہ چاہیں کہ وہ سچائی کو اس طرح مانیں کہ اُن کی بڑائی بدستور قائم رہے، ایسے لوگوں کو سچائی جھی نہیں ملتی۔

جوآدی حق کی خاطر اپنی بڑائی کو کھودے وہ سب سے بڑی چیز کو پالیتا ہے اور وہ اللہ کی بڑائی کے سے۔اس کی زندگی میں اللہ اس طرح شامل ہوجاتا ہے کہ وہ اس کی یادول کے ساتھ سوئے اور وہ اُس کی یادول کے ساتھ وابت ہوجا کیں۔وہ اپنا یادول کے ساتھ وابت ہوجا کیں۔وہ اپنا یادول کے ساتھ وابت ہوجا کیں۔وہ اپنا اثاثہ اس طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس میں سے بچھ بچا کر نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی آئیس جن کے مابدی باغوں میں شھنڈی ہول گی۔

(سورة الاحزاب: آيت ١٩)

قَرِيْنِيَ : ایک آدمی وہ ہے جو قربانی کے وقت بیچے رہ جائے تو اُس پر شرمندگی طاری ہوتی ہے۔ اس کا بولنا بند ہوجا تا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو قربانی کے وقت قربانی نہیں دیتا اور پھر دوسروں کو بھی اس سے روکتا ہے۔ یہ کوتا ہی پر ڈھٹائی کا اضافہ ہے۔ کوتا ہی قابل معافی ہو سکتی ہے مگر ڈھٹائی قابل معافی نہیں۔

جن لوگوں کے اندر ڈھٹائی کی نفسیات ہووہ بظاہر کوئی اچھاعمل کریں تب بھی وہ بے قیمت ہے۔
کیوں کئمل کی اصل روح اخلاص ہے اور وہی ان کے اندر موجود نہیں۔ دین کے لئے قربانی نہ دینا ہمیشہ دنیا کی محبت میں ہوتا ہے۔ آ دمی اپنی دنیا کو بچانے کے لئے اپنے دین کو کھو دیتا ہے۔ اس لئے ایسے لوگ جہال دیکھتے ہیں کہ دین میں دنیا کا فائدہ بھی جمع ہوگیا ہے تو وہاں وہ خوب اپنے بولنے کا کمال دکھاتے ہیں تا کہ دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق ظاہر کرکے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکیں گر جہاں

المنافقة الم

91

دین کا مطلب قربانی ہووہاں دین دار بننے سے انھیں کوئی دل چسپی نہیں ہوتی۔

### سبق نمبر کے جب ملاوٹی دین کاغلبہ ہو، اس وقت سیچے دین کو اختیار کرنا ہمیشہ مشکل ترین کام ہوتا ہے

(سورة الاحزاب: آيت اسماسم)

مین بی است ایمان والو! الله کو بہت زیادہ یاد کرواوراُس کی تبیع کروسی اور شام۔ وہی ہے جوتم پر رحمت بھیجتا ہے اوراُس کے فرشتے بھی ، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشی میں لائے اور وہ مؤمنوں پر بہت مہربان ہے۔جس روز وہ اُس سے ملیں گے، ان کا استقبال سلام سے ہوگا اوراُس نے اُن کے لئے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔''

کیونی ایک میشہ مشکل رین کا غلبہ ہو، اس دفت سپچ دین کو اختیار کرنا ہمیشہ مشکل رین کام ہوتا ہے۔ ایک حالت میں اہل ایمان کے دل میں بعض اوقات دل شکستگی اور مابوی کے جذبات طاری ہونے لگتے ہیں۔ اس سے بچنے کی صرف ایک ہی یقینی صورت ہے بی ظاہری نا خوشگوار یوں کے بیچھے جوخوشگوار پہلوچھیا ہوا ہے، اس پرنظر کو جمائے رکھنا۔

لوگ مادیات کے بل پر جیتے ہیں۔مؤمن کو افکار کے بل پر جینا پڑتا ہے۔افکار کی سطح پر جینا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی یادول میں جینے گئے۔فرشتوں کا غیر مسموع کلام اُسے سنائی دینے گئے۔اس کو صحیح مقصد کی شکل میں جو فکری دریافت ہوئی ہے اس کو وہ سب سے بڑی چیز سمجھے۔ دنیا کو دے کر آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے اس پر وہ پوری طرح راضی اور مطمئن ہوجائے۔

# سبق نمبر ﴿ وَوت كَامْلِ اللَّهِ السَّامْلِ ہے جوانتہائی سنجیدگی اور خیرخواہی کے جذبہ کے تحت اُ بھر تا ہے

أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِي أَحْسَنُ الْ الْمُعْتَى إِلَى سَبِيْلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُعْتَى إِنْنَ ﴿ (حورة النمل: آيت ١٢٥) مَتَ الْحَمْدُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُعْتَى إِنْنَ ﴿ (حورة النمل: آيت ١٢٥) مَتَ اللهُ ال

راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ اُن کو بھی خوب جانتا ہے جوراہ پر چلنے والے ہیں۔'

کی کی بھٹری ہے: دعوت کا عمل ایک ایساعمل ہے جو انتہائی سنجیدگی اور خیر خوابی کے جذبہ کے تحت اُ بھر تا ہے۔اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس آ دمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے سامنے وائی بن کر کھڑا ہو۔ وہ دوسروں کو اس لئے پکارتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔اس نفسیات کا قدرتی نتیجہ ہے کہ آ دمی کا دعوتی عمل وہ انداز اختیار کر لیتا ہے جس کو حکمت، موعظت حسنہ اور جدال احسن کہا گیا ہے۔

حکمت سے مراد دلیل و برہان ہے، کوئی دعوتی عمل ای وقت حقیقی دعوتی عمل ہے جب کہ وہ ایسے دلائل کے ساتھ ہوجس میں مخاطب کے ذہن کی پوری رعایت شامل ہو۔ مخاطب کے نزدیک، کسی چیز کے ثابت شدہ چیز ہونے کی جوشرا لَط جیں، ان شرا لَط کی تکیل کے ساتھ جو کلام کیا جائے، اُسی کو یہاں حکمت کا کلام کہا گیا ہے۔ جس کلام میں مخاطب کی ذہنی وفکری رعایت شامل نہ ہو وہ غیر حکیمانہ کلام ہے اور ایسا کلام کسی کو داعی کا مرتبہ نہیں دے سکتا۔

موعظتِ حسنہ اس خصوصیت کا نام ہے جو دردمندی اور خیرخوابی کی نفیات سے کی کے کلام میں پیدا ہوتی ہے۔ جس داعی کا بیرحال ہو کہ اللہ کے عظمت وجلال کے احساس سے اس کی شخصیت کے اند رجونچال آگیا ہو جب وہ اللہ کے بارے میں ہولے گا تو یقینی طور پر اس کے کلام میں عظمتِ خداوندی کی بجلیاں چک اُٹھیں گی۔ جو داعی جنت اور جہنم کو دیکھ کر دوسروں کو اسے دکھانے کے لئے اُٹھے، اس کے کلام میں یقینی طور پر جنت کی بہاریں اور جہنم کی ہولنا کیاں گونجتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان چیزوں کی آئیزش داعی کے کلام کو ایسا بنادے گی جو دِلوں کو بگھلا دے اور آئکھوں کو اشک بارکردے۔

دعوتی کلام کی ایجابی خصوصیات یہی دو ہیں - حکمت اور موعظت حسنہ تاہم ہمیشہ دنیا ہیں کچھ ایسے لوگ موجودرہتے ہیں جوغیر ضروری بحثیں کرتے ہیں، جن کا مقصد اُلجھانا ہوتا ہے نہ کہ بجھنا سمجھانا۔
ایسے لوگ موجودرہتے ہیں فرکورہ قسم کا داعی جوانداز اختیار کرتا ہے، اُسی کا نام جدال بالتی ہی احسن ہے۔ وہ ٹیڑھی بات کا جواب سیرھی بات سے دیتا ہے، وہ سخت الفاظ س کربھی اپنی زبان سے زم الفاظ کے دوہ الزام تراثی کے مقابلہ میں استدلال اور تجزیہ کا انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ اشتعال کے اسلوب کے جواب میں صبر کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔

دائ حق کی نظر سامنے کے انسان کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اس اللہ کی طرف ہوتی ہے جوسب کے اوپر ہے۔ اس لئے وہ وہ بی بات کہتا ہے جو اللہ کے میزان میں۔



سبق نمبر ﴿ وَاصْبِ سِي بِرِي مَدْ بِيرِ جُوكُر فَى بِهِ وَصَبِر بِهِ وَانْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِيثُلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِهِ وَ لَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِهِ إِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِيثُلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِهِ وَ لَإِنْ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرُ لِللَّهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فَى ضَيْقِ لِللَّهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فَى ضَيْقِ لِللَّهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فَى ضَيْقِ لِللَّهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فَى ضَيْقٍ مِنْ اللَّهُ مَعَ الّذِينَ اللَّهُ وَلا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فَى ضَيْقِ مِنْ اللَّهُ وَلَا تَكُ فَى اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ وَلا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ فَيْ صَيْفِهِمْ وَلا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ عَلَيْهُمْ وَلا تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُونُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُونُ وَا اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا تُعُونُ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ عَلَيْهِمْ وَلَكُونُ فَيْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُونُ فَيْ مُنْ مُ مُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُونُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُونُ فَيْ اللَّهُ مَا عُلْمُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تُعَلِيْكُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَلْكُونُ فَيْ عَلَيْهُمْ وَلَا تُعْلَقُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ فَا عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلِمُ عَلَيْكُونُ فَا عَلَا تُعْلَقُونُ وَاللَّهُ وَلَا تُعْلَقُونُ وَاللَّهُ وَلَا تُعْلِمُ مِنْ فَاللَّهُ وَلِمُ لَكُونُ فَا عَلَا تُعْلَقُونُ وَلَا تُعْلَقُونُ وَلَا تُعْلَقُونُ وَلَا تُعَلِيْكُونُ فَاللَّهُ وَلِمُ لَلْكُونُ فَا عَلَيْكُونُ فَا فَاللَّهُ وَلِمُ لَكُونُ فَا عَلَيْكُونُ فَا عَلَيْكُونُ فَا عَلَا تُعْلَقُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَا عَلَيْكُونُ فَا عَلَيْكُونُ فَا عَلَيْلُونُ فَا عَلَيْكُول

(سورة النحل: آيت ١٢٨،١٢٤،)

میک جبیمی از اوراگرتم بدلہ لوتوا تنائی بدلہ لوجتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اوراگرتم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت بہتر ہے اور صبر کرواور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہورتم اُن برغم نہ کرواور جو کچھ تدبیریں وہ کررہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ بے شک اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو پر ہیزگار ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔''

کی کی کی اس دای کا وہ کردار بتایا گیا ہے جوخالفین کے مقابلہ میں اس کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر مخالفین کی طرف سے ایسی تکلیف پنچ جس کوتم برداشت نہ کرسکوتوتم کو اتنائی کرنے کی اجازت ہے جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ تاہم بیا جازت صرف انسان کی کمزوری کود یکھتے ہوئے بطور رعایت ہے۔ ورنہ دائی کا اصل کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ مدعو کی طرف سے پیش آنے والی ہر تکلیف پر صبر کرے۔ وہ مدعو سے حساب چکانے کے بجائے ایسے تمام معاملات کو اللہ کے خانہ میں ڈال دے۔

خاطب اگری کونہ مانے، وہ اس کومٹانے کے در پے ہوجائے تو اس وقت دائی کوسب سے بڑی تد بیر جوکرنی ہے وہ صبر ہے۔ یعنی ردعمل کی نفسیات یا جوائی کارروائیوں سے بچتے ہوئے مثبت طور پری کا پیغام پہنچاتے رہنا۔ داعی کو اصلاً جو ثبوت دینا ہے وہ یہ کہ فی الواقع اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس کے اندر وہ کر دار پیدا ہو چکا ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آ دمی دنیا کے پردوں سے گزر کر اللہ کو اس کی چھبی ہوئی عظمتوں کے ساتھ دیکھ لے۔ اگر واعی بیشوت دے دے تو اس کے بعد بقیداً مور میں اللہ اس کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کے مخافین کی کوئی تدبیر داعی کونقصان نہیں پہنچا

سکق،خواہ وہ تدبیر کتنی بی بڑی کیوں نہ ہو۔

دنیا میں دوقتم کے انسان ہوتے ہیں۔ایک وہ جن کی نگاہیں انسانوں میں آئی ہوئی ہوں۔ جن کو بس انسانوں کی کارروائیاں دکھائی دیتی ہوں۔ دوسرے وہ لوگ جن کی نگاہیں اللہ میں آئی ہوئی ہوں۔ جو اللہ کی طاقتوں کو اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی قتم کے لوگ بھی صبر پر قادر نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف دوسری قتم کے انسان ہیں جن کے لئے یہ مکن ہے کہ وہ شکایتوں اور تلخیوں کو سہہ لیں اور جو پچھ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کی خاطر اس کو نظر انداز کر دیں جو انسان کی طرف سے مل رہا ہے۔

المنافق المنافقة المن

دائی کوجس طرح جوابی نفسیات سے پر ہیز کرنا ہے اس طرح اس کو جوابی کارروائی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خالفین کی سازشیں اور تدبیریں بظاہر ڈراتی ہیں کہ کہیں وہ دعوت اور داغی کو تہس نہ کر ڈالیں۔ مگرداعی کو ہر حال میں اللہ پر بھر وسہ رکھنا ہے۔ اس کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ یقینا دعوت میں کا ساتھ دے کر باطل پر ستوں کونا کام بنا دے گا۔

سبق نمبر ﴿ جونیکی آدمی کواللہ سے بے خوف کرے وہ بدی ہے اور جو

بدى آدمى كوالله سے درائے وہ اپنے انجام كے اعتبار سے نيكى

میں جہانہ کا اللہ کے سواکسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو آنہیں کرتے ۔ اور جو شخص ایسے کام کرے کا تو وہ سزاسے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائےگا۔ اور وہ اس میں بمیشہ ذلیل ہوکر رہےگا۔ گر جو شخص تو بہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگول کی برائیول کو بھلائیول سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ اور جو شخص تو بہ کرے اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ اور جو شخص تو بہ کرے اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ اور جو شخص تو بہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔''

کیشیری اس آیت میں تین گناہوں کا ذکر ہے: شرک ، قتلِ ناحق اور زِنا۔ یہ تینوں گناہ اللہ اور بندوں ہندوں ہندوں کے حق میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ پرحقیقی ایمان کی علامت یہ ہے کہ آ دمی ان تینوں گناہوں سے دور ہوجائے۔ جولوگ ان گناہوں میں ملوّث ہوں وہ تو ہہ کر کے ان کے انجام سے نکی سکتے ہیں۔ جولوگ تو ہداور رجوع کے بغیر مرجائیں ان کے لئے اللہ کے یہاں نہایت سخت سزا ہے جس سے وہ کسی حال میں نیج نہ کیں گے۔

اللہ کے نزدیک اصل نیکی ہے ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ جونیکی آدمی کو اللہ سے بخوف کرے وہ بدی ہے اور جو بدی آدمی کو اللہ سے ڈرائے وہ اپنے انجام کے اعتبار سے نیکی۔اگر ایک آدمی سے برائی ہوجائے،اس کے بعداس کو اللہ کی یاد آئے۔وہ اللہ کی باز پرس کوسوچ کر تڑپ اُٹھے

عِلَى الْمُعْدَدُ وَالْفَالِينَ الْمُعْدَدُ وَالْفَالِينَ الْمُعْدَدُ وَالْفَالِينَ الْمُعْدَدُ وَالْفَالِينَ الْمُعْدَدُ وَالْفَالِينَ الْمُعْدَدُ وَالْفَالِمِينَ الْمُعْدَدُ وَالْمُعْدِينَ الْمُعْدَدُ وَالْمُعْدِينَ الْمُعْدَدُ وَالْمُعْدِينَ الْمُعْدَدُ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينَ وَلِمُعِلَّ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِينَ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي

اور توبداوراستغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑ پڑے تو اللہ اپنی رحمت سے الیبی برائی کو نیکی کے خانہ میں لکھ دے گا کیونکہ وہ آ دمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بن گئی۔

# سبق نمبر ﴿ جب سی کوایک ایسی نفیحت کی جائے جس میں اس کی ذات پرزد براتی ہوتو وہ فوراً بیچر اُٹھتا ہے

گینیسی کی موجودہ دنیا میں جو غلط کام ہیں ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ظاہری طور پرخوبصورت بنارکھا ہے۔ ہر باطل پرست اپنے نظریہ کوخوش نما الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ اس ظاہر فرجی کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کی طرف تھنچتے ہیں۔ اگر اُن کے اس ظاہری غلاف کو ہٹا دیا جائے تو ہر چیز اتنی مکروہ دکھائی دینے لگے کہ کوئی شخص اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہ ہو۔

اس اعتبار سے ہر برائی ایک قشم کا جھوٹ ہے جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔موجودہ دنیا میں آدمی کا امتحان میہ ہے کہ وہ جھوٹ کو پہچانے۔ وہ ظاہری پردہ کو بھاڑ کر چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھے سکے۔





كنبه والحالله فراموش بين توالله فراموشول كالمام-

### سبق نمبر اللہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، آسان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے

أُولَيْكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُكَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّ سَلْمًا فَ خَلِدِيْنَ فِيهَا صَبَرُوْا وَيُكَفَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّ سَلْمًا فَ خَلِدِيْنَ فِيهَا كَنْ بَنُمُ مَسْتَقَرَّا وَ مُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبَوُّا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْ لَا دُعَا وَكُمْ فَقَلْ كَنْ بَنُمُ مَا يَعْبَوُ الْبِكُمْ رَبِّيْ لَوْ لَا دُعَا وَكُمْ فَقَلْ كَنْ بَنُمُ فَلَا كَنْ بَنُمُ وَلَا مُعَامًا ۞ فَسُوفَ يَكُونُ لِذَامًا ۞

میں ان کا استقبال دُعا اور سلام کے ساتھ ہوگا۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خوب جگہ میں ان کا استقبال دُعا اور سلام کے ساتھ ہوگا۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خوب جگہ ہے تھم رہے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ کہو کہ میر ارب تمہاری پروانہیں رکھتا۔ اگرتم اس کونہ یکارو۔ پس تم مجمثلا کے تو وہ چیز عنقریب ہوکررہے گی۔''

کی کی خاطر نیجا کرایا تھا۔ انھوں نے دنیا میں وہ لوگ جگہ پائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کوحق کی خاطر نیجا کرایا تھا۔ انھوں نے دنیا میں تواضع اختیار کی تھی اس لئے آخرت میں ان کا اللہ انہیں سرفرازی عطافر مائے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح نے ان لفظوں میں ادا فر مایا: ''مبارک ہیں وہ جودل کے غریب ہیں۔ آسان کی بادشاہی میں وہی داخل ہول گے۔''

وہ اوصاف جو کسی آدمی کو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کو حاصل کرنا اس شخص کے لئے ممکن ہوتا ہے جو صبر کرنے کے لئے تیار ہو۔ جنت وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں آدمی کی تمام خواہشیں کامل طور پر پوری ہوں گی۔ مگر جنت اس صابر انسان کے حصے میں آئے گی جس نے دنیا میں ابنی خواہشوں پر کامل روک لگائی ہو۔ جنت صبر کی قیمت ہے اور جہنم اس کے لئے ہے جو دنیا کی زندگی میں صبر کی مطلوبہ قیمت دینے کے لئے تارنہیں ہوا تھا۔

سبق نمبر آگ جب برائی کے ساتھ سرکشی اور تعصب کے جذبات اکٹھا ہو جائیں تو آدمی اس سے مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشُّوَّءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوَّا لِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هٰ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشُّوَّءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِها لَعَفُو رُّ تَحِيْمٌ ﴿

کیٹی جے برائی کے ساتھ سرکٹی اور تعصب کے جذبات اکٹھا ہوجا کیں تو آدی اس سے منے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خواہ اس کے مل کو غلط ثابت کرنے کے لئے کتنے ہی دلال دیے جا کیں۔ گر برائی کی دوسری قسم وہ ہے جو محض نادانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آدی بے خبری میں یا نفس سے مغلوب ہو کرکوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ایسے آدمی کے اندر عام طور پر ڈھٹائی نہیں ہوتی۔ جب دلیل سے اس پراس کی غلطی واضح ہوجائے تو وہ فوراً پلٹ آتا ہے اور دوبارہ اپنے کوسی روبیہ پر قائم کر لیتا ہے۔ بہائی قسم کے لوگوں کے لئے یہ بشارت کہائی قسم کے لوگوں کے لئے معافی کا کوئی سوال نہیں مگر دوسری قسم کے لوگوں کے لئے یہ بشارت مے کہ اللہ انہیں اپنی رحمتوں کے سامیہ میں لے لئے گا کیوں کہ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان

سبق نمبر آجولوگ الفاظ کا کمال دکھا کر دوسروں کومتاثر کرنا چاہتے ہیں و سبح جیتے ہیں وہ سبح جیتے ہیں دوسروں کا معاملہ ہے

وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْلَ اَيُمَانِهِمُ لَيِنَ اَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَ لَكُ لَا تُقْسِمُوا عَلَاعَةً مَعُووُ فَا اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَانَ مَعُرُوفَةً لِنَا اللهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَانَ مَعْدُوفَةً لِنَا اللهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَانَ اللهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَمَا عَلَى لَمُ اللهُ اللهُ

ترونکیں گے۔ ہوکہ اللہ کی تسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت تسمیں کہ اگرتم اُن کو تھم دوتو وہ ضرور نکلیں گے۔ ہوکہ تسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے جوتم کرتے ہو۔ ہوکہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگرتم روگردانی کروگے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جواس پر ڈالا گیا ہے اور تم پر وہ بوجھ ہے جوتم پر ڈالا گیا ہے اور تم پر وہ بوجھ ہے جوتم پر ڈالا گیا ہے۔ اور اگرتم اس کی اطاعت کروگے تو ہدایت پاؤگے۔ اور رسول کے ذمہ صرف ماف صاف صاف بہنجا دینا ہے۔'

تَشْرِی بَیْ اِسْ کَابِیں جَعَک جاتی ہیں۔ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔اس کا احساسِ ذمہ داری اس سے بڑی بڑی قربانیاں کرا دیتا ہے مگر زبانی دعووں کے وقت وہ دیکھنے والے لوگوں کو گونگا نظر آتا ہے۔

اس کے برعکس جو شخص اللہ سے تعلق کے معاملہ میں کم ہووہ الفاظ کے معاملہ میں زیادہ ہوجاتا ہے۔وہ اینے عمل کی کمی کو الفاظ کی زیادتی سے پورا کرتا ہے۔اس کے بیاس چونکہ کردار کی گواہی نہیں ہوتی المُحَالِمُ مَوْلِ (جَلْدُولَ الْجَلِيلُ)

اس لئے وہ اپنے کومعتبر ثابت کرنے کے لئے بڑے بڑے الفاظ کا مظاہرہ کرتا ہے۔

جولوگ الفاظ کا کمال دکھا کر دوسروں کومتاثر کرنا چاہتے ہیں وہ سیجھتے ہیں کہ سارا معاملہ بس انسانوں کا معاملہ ہے گرجس شخص کو یقین ہو کہ اصل معاملہ وہ ہے جواللہ کے یہاں پیش آنے والا ہے اس کا سارا انداز بالکل بدل جائے گا۔

### سبق نمبر کھ حق کونہ ماننا جرم ہے مگر حق کونہ ماننے کی تحریک چلانا اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے

ثُمَّ كَنَانُوعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ آيَهُمُ آشَكُ عَلَى الرَّحْلَنِ عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ كُنْهُ آعُكُمُ اللَّا الرَّعْلَنِ عَلَى النَّعْنُ آعُلَمُ اللَّا الْمَانِينَ هُمُ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَادِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى دَيِّكَ حَتُمًا مِلْكَانَ هُمُ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ ( وره مر يم: آيات ٢٩١٩) مَّقَضِيًّا ۞ ثُمَّ النَّيْقِ النَّيْقُ الْقَوْاوَ لَوَ الْمُلِينَ فِيهَا جِرْتِيًّا ۞ ( وره مريم: آيات ٢٩١٩) مَنْ النَّقُواوَ نَذُدُ الظَّلِينِينَ فِيهَا جِرْتِيًّا ۞ ( وره مريم: آيات ٢٩١٩) مِنْ النَّهُ وَفَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى الْمُولِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُولُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَمُ عَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُولِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُولِ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي

تیکی خین کی نہ مانا جرم ہے گرحق کو نہ ماننے کی تحریک چلانا اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ جولوگ حق کے خلاف تحریک کے قائد بنیں وہ اللہ کی نظر میں بدترین سزا کے ستحق ہیں۔ان کو آخرت میں عام لوگوں کے مقابلہ میں دُگن سزا دی جائے گی۔

قرآن کے الفاظ سے اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو جہنم سے گزار سے گا۔ یہ گزرنا جہنم کے اندر سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر سے ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے گہرے دریا کے اوپر آدمی کھلے پُل کے ذریعہ گزرجا تا ہے۔ وہ دریا کی خطرناک موجوں کو دیکھتا ہے مگر وہ اس میں غرق نہیں ہوتا۔ اس طرح قیامت میں تمام لوگ جہنم کے اوپر سے گزریں گے۔ جو نیک لوگ جیں وہ آگے نہ بڑھ سکیس نیک لوگ جیں وہ آگے جاکر جنت میں وافل ہوجا کیں گے اور جو برے لوگ جیں وہ آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ جہنم انھیں بہچان کران کو اپنی طرف تھینچ لے گی۔

اس تجربه کا مقصدیہ ہوگا کہ جنت میں داخل کئے جانے والے لوگ اللہ کی اس عظیم نعمت کا واقعی احساس کرسکیس کہاس نے کیسی بری جگہ ہے بچا کرانہیں کیسی بہتر جگہ پہنچا دیا ہے۔



### سبق نمبر الله دنیا میں آدمی کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو اپنی لیافت کا نتیجہ مجھ کرخوش ہوتا ہے

فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لَثُمَّ إِذَا خَتَلْنُهُ لِعُمَةً مِّنَا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَوْتِينَهُ عَلَى عِلْمِ لَمِ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لَثُمَّ إِذَا خَتَلْنُهُ لِعِمَةً مِّنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَمَا عِلْمِ لَمِ وَتُنَدُّ وَلَكِنَ اكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلُ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَمَا اللَّهُ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللَّهُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْم

(سورة الزمر: آيات ٥٢١٣٩)

قَیْنِی ہے: دنیا میں آدی کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو اپنی لیانت کا نتیجہ بمجھ کرخوش ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی چیزیں آز مائش کا سامان ہیں نہ کہ لیانت کا انعام ۔ اس حقیقت کو جاننا سب سے بڑا علم ہے۔ دنیا کی چیزیں آز مائش کا سامان ہیں نہ کہ لیانت کا نتیجہ سمجھ لے تو اس سے اس کے اندر فخر اور گھمنڈ کی نفیات اُبھر ہے گی۔ اس کے برعکس جب آدمی ان کو آز مائش کا سامان سمجھتا ہے تو اس کے اندر شکر اور تواضع کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

رزق دنیا کی کی یا زیادتی تمام تر انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ انسان کے باہر کوئی قوت ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو زیادہ ملے اور کس کو کم دیا جائے۔ یہ واقعہ بتا تا ہے کہ رزق کا فیصلہ تخص لیافت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اس کا فیصلہ کس اور بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ بنیاد یہی ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے نہ کہ انعام کی جگہ۔ اس لئے یہاں کسی کو جو پچھ ملتا ہے وہ اس کے امتحان کا پر چہ ہوتا ہے۔امتحان کی خیصلہ کے تحت کسی کو کوئی پر چہ دیتا ہے اور کسی کو کوئی پر چہ۔ کسی کو ایک





قسم کے حالات میں آزماتا ہے اور کسی کو دوسر ہے شم کے حالات میں۔

سبق نمبر الله کے نقشہ میں زندگی کی کامیابی کا معیار آخرت ہے

قُلْ هَلُ نُنَتِئُكُمْ بِالْكَفْسِرِيْنَ اعْمَالًا ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَ هُمُ يَحْسَبُونَ النَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمْ وَلَقَالِهِ اللَّهُمْ وَلَقَالِهِ اللَّهِ اللَّهُمْ وَلَقَالِهِ اللَّهُمْ وَلَقَالِهِ اللَّهُمْ وَلَقَالِهِ اللَّهُمْ وَلَقَالِهِ اللَّهِمْ وَلَقَالِهِ اللَّهِمْ وَلَقَالِهِ اللَّهِمْ وَلَقَالِهِ اللَّهِمْ وَلَقَالُهُمْ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَزُنّا ﴿ ذَلِكَ جَزَا وَهُمْجَهَنَّمُ بِمَا فَكَهُمُ وَاللَّهِ وَلَي اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّل

میں کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہوگئ اوروہ سمجھتے میں کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہوگئ اوروہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کررہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہول نے اپنے رب کی نشانیوں کا اوراس سے ملنے کا انکار کیا۔ پس ان کا کیا ہوا برباد ہوگیا۔ پھر قیامت کے دن ہم ان کوکوئی وزن نہ دیں گے۔ یہ جہنم اُن کا بدلہ ہے اس لئے کہ انھوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا فدات اُڑایا۔''

تَشَوِیْتَ: آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے۔وہ دیکھتا ہے کہ اس کے عمل کا نتیجہ عزت اور دولت کی صورت میں اس کومل رہا ہے۔ا بنا کوئی کام اس کو بگڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔وہ مجھ لیتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔

کر بیسراسر نادانی ہے۔اللہ کے نقشہ میں زندگی کی کامیابی کا معیار آخرت ہے۔الی حالت میں دنیا کی ترقی کو ترق ہے۔اللہ کے نقشہ کے خلاف اپنا نقشہ بنانا ہے۔ بیآ خرت کو حذف کرکے زندگی کے مسئلہ کو دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوسکتے۔

اللہ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے مگر جولوگ اپنے ذہن کو دنیا میں لگائے ہوئے ہوں وہ آخرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے مگر جولوگ اپنے دلائل کھولتا ہے مگر جولوگ دنیا کی باتوں میں گم ہوں ان کو آخرت کی دلیلیں اپیل نہیں کرتیں۔ ایسے لوگ ہدایت کے کنارے کھڑے ہو کربھی ہدایت کوقبول کرنے ہو کردم رہتے ہیں۔ انھوں نے اللہ کی باتوں کوکوئی وزن نہیں دیا۔ پھر کیے ممکن ہے کہ اللہ ان کواپنے بیال کسی وزن کا مستحق سمجھے۔

سبق نمبر ک مسلم سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور نرم گفتار ہو

اَیُکُهُا الَّذِیْنَ اَمَنُوا لاَ تُکُونُوا کَالَذِیْنَ کَفَرُوا وَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِ الْاَدْضِ

اَوْ کَانُواْ عُونِی لَوْ کَانُواْ عِنْدَا مَا مَانُواْ وَ مَا قُتِلُواْ ۚ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي

ور المحرار المحرار المحرار الوالي الوالي المائدة الموجانا جنفول نے الكاركيا ـ وہ اپنے الكاركيا ـ وہ اپنے الكاركيا ـ وہ اپنے الكاركيا كو الله الكاركيا ـ وہ اپنے الكاركيا ـ وہ الله الكارك و الله الكارك و الله الكارك و الكارك الله الكارك و الكارك الكارك الكارك و الكارك الكارك الكارك و الكارك الكارك و الكارك الله الكارك و الله الكارك ال

قریری اساب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ واقعات بظاہر اساب کے تحت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر حقیقاً وہ اللہ کے حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم ہوتا ہے۔ واقعات بظاہر اساب کے تحت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر حقیقاً وہ اللہ کے حکم کے تحت ہورہے ہیں۔ آدمی کا امتحان ہے ہے کہ وہ ظاہری اسباب میں نہ اسکے بلکہ ان کے پیچھے کام کرنے والی قدرتِ خداوندی کود کھے لے غیر مؤمن وہ ہے جو اسباب میں کھوجائے اور مؤمن وہ ہے جو اسباب میں کھوجائے اور مؤمن وہ ہے جو اسباب میں کھوجائے اور مؤمن وہ ہے جو اسباب سے گزر کر اصل حقیقت کو پالے۔ ایک شخص مؤمن ہونے کا مدی ہو گر اس کے ساتھ اس کا حال ہے ہو کہ زندگی وموت اور کامیا بی و ناکامی کو وہ تدبیروں کا نتیجہ جھتا ہوتو اس کا ایمانی دعوی معتر نہیں ۔ غیر مؤمن حادثہ پیش آئے تو وہ اس غم میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی ہوتی تو میں حادثہ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اس غم میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی ہوتی تو میں حادثہ

سے جے جاتا۔ مگرمؤمن کے ساتھ جب کوئی حادثہ گزرتا ہے تو وہ یہ سوچ کرمطمئن رہتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ جولوگ دنیوی اسباب کو اہمیت دیں وہ اپنی پوری زندگی دنیا کی چیزوں کوفراہم کرنے میں لگا دیتے ہیں۔"مرنے" سے زیادہ" جینا" ان کوعزیز ہوجاتا ہے۔ مگر پانے کی اصل چیز وہ ہے جو آخرت میں ہے۔ یعنی اللہ کی جنت ومغفرت۔ اور جنّت وہ چیز ہے جس کوصرف زندگی ہی کی قیمت پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آدمی کا وجود ہی جنّت کی واحد قیمت ہے۔ آدمی اگر اپنے وجود کو نہ دی تو وہ کسی اور چیز کے ذریعہ جنّت حاصل نہیں کرسکتا۔

الملِ ایمان کے ساتھ جس اجھائی سلوک کا تھم پغیر کو دیا گیا ہے وہی عام مسلم سربراہ کے لئے جھی ہے۔ مسلم سربراہ کے لئے خس وری ہے کہ وہ زم دل اور زم گفتار ہو۔ یہ زی صرف روز مرہ کی عام زندگی ہی میں مطلوب نہیں ہے بلکہ ایسے غیر معمولی مواقع پر بھی مطلوب ہے جب کہ اسلام اور غیر اسلام کے تصادم کے وقت لوگوں سے ایک تھم کی نافر مانی ہواور نتیجہ میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جائے۔ سربراہ کے اندر جب تک بیروسعت اور بلندی نہ ہو طاقت وراجہ عیت قائم نہیں ہوئتی۔ غلطی خواہ کتی ہی بڑی ہو، اگر وہ صرف تک بیروسعت اور بلندی نہیں ہوتو وہ قابل معافی ہے۔ سربراہ کو چاہئے کہ ایسی ہم غلطی کو بھلا کر وہ لوگوں اس کے خلطی ہے، شریبندی نہیں ہوتو وہ قابل معافی ہے۔ سربراہ کو چاہئے کہ ایسی ہم غلطی کو بھلا کر وہ لوگوں کا اتنا خیر خواہ ہو کہ ان سے مشورہ لے۔ جب آ دمی کو یہ یقین ہو کہ جو کچھ اس کی نظر میں لوگوں کی آئی قدر ہو کہ معاملات میں وہ ان سے مشورہ لے۔ جب آ دمی کو یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کئے سے ہوتا ہے تو اس کے بعد انسانی اسباب اس کی نظر میں نا قابل لحاظ ہوجا میں گے۔ سببتی نمبر کی اعتواء سے مرادوہ خود ساخت اضافے ہیں جو انسانوں نے خود سببتی نمبر کی اعمواء سے مرادوہ خود ساخت اضافے ہیں جو انسانوں نے خود سببتی نمبر کی اعتواء سے مرادوہ خود ساخت اضافے ہیں جو انسانوں نے خود سببتی نمبر کی اعمواء سے مرادوہ خود ساخت اضافے ہیں جو انسانوں نے خود سببتی نمبر کی اعمواء سے مرادوہ خود ساخت اضافے ہیں جو انسانوں نے خود

#### ا بن طرف سے دین حق میں کئے

فَلِذَ اللهُ فَادُعُ وَاسْتَقِمُ كُمَّا أُمِرْتُ وَلا تَتَبِعُ آهُوَاءَهُمْ وَقُلُ امَنُتُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ مِن كِشِب وَ أُمِرُتُ لِاعْدِل بَيْنَكُمْ اللهُ رَبَّنَا وَ رَبُّكُمْ النّا اعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اللهُ مِن كِشِب وَ أُمِرُتُ لِاعْدِل بَيْنَكُمُ اللهُ يَجْبَعُ بَيْنَنَا وَ رَبُّكُمْ النّا اعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اللهُ يَجْبَعُ بَيْنَنَا وَ اللّهِ اللهِ مِنْ بَعْدِمَ اللهُ عَبْدَ لَهُ حُبَّتُهُمُ وَاللّهِ مِنْ بَعْدِمَ السُتُجِيْب لَهُ حُبَّتُهُمُ وَاحِضَةً عِنْ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ يَكُمُ عَنَا اللهِ مِنْ بَعْدِمَ السُتُجِيْب لَهُ حُبَّتُهُمُ وَاحِضَةً عِنْ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ فَكَا اللهِ مِنْ بَعْدِمَ السُتُجِيْب لَهُ حُبَّتُهُمُ وَاحِضَةً عَنْ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَنَا اللهِ مِنْ بَعْدِمَ اللهُ مِنْ بَعْدِمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهُمْ عَنَا اللهُ مِنْ بَعْدِمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهُمْ عَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَالِ مُنْ اللّهُ مِنْ بَعْدِمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهُمْ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَلَالًا الللهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِمْ عَنَا اللّهُ عَلَيْكُومُ عَنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالًا عُلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالًا عُلَالِهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْلُولُكُمْ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ الْعُلْكُولُ

 المنافقين (خلافقين) المنافقين المناف

بھی۔ ہماراعمل ہمارے لئے اور تمہاراعمل تمہارے لئے۔ہم میں اور تم میں کچھ جھڑ انہیں۔
اللہ ہم سب کوجمع کرے گا اور ای کے پاس جانا ہے اور جولوگ اللہ کے بارے میں جحت کر
رہے ہیں، بعداس کے کہوہ مان لیا گیا، ان کی جحت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ اور
اان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔''

تھوئی ہے: یہاں" کتاب" سے مراد وہ اصل دین ہے جو پیغیروں کے ذریعہ بھیجا گیا۔" اہواء"
سے مراد وہ خود ساختہ اضافے ہیں جو انسانوں نے خود اپنی طرف سے دین حق میں کئے۔ پیغیر کو حکم دیا
گیا کہتم بس اصل دین پر جے رہو ۔ حتی کہ دعوتی مصلحت کی بنا پر بھی تم کو ایسانہیں کرنا ہے کہ لوگوں کے
خود ساختہ دین کے ساتھ رعایت کرنے لگو۔ تمہارا کام عدل کرنا ہے یعنی مذہبی اختلافات کا فیصلہ کر کے یہ
بنانا کہتی کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کون ساحصہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہاور کون ساحصہ انسانی
آمیزش کے تحت دین میں شامل کرلیا گیا ہے۔

''ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑ انہیں'' کا مطلب سے ہے کہ تمہارے جھگڑنے کے باوجود ہم ایسانہیں کریں گے کہ ہم بھی تم سے جھگڑنے لگیں۔تم منفی روبیا ختیار کروتب بھی ہم کیطرفہ طور پراپنے مثبت روبیہ پر قائم رہیں گے۔ داعی کی ذمہ داری صرف حق کا پیغام پہنچانے کی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کووہ اللہ کے حوالہ کر دیتا ہے۔

جولوگ حق کو قبول کرلیں ان کو تنگ کرنا اور اُن کو بے کار بحثوں میں اُلجھانا نہایت ظالمانہ کام ہے۔ ایسا کرنے والے اپنے آپ کواس خطرہ میں مبتلا کررہے ہیں کہ آخرت میں اُن پر اللہ کا غضب ہو اور اُن کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔

سبق نمبر ﴿ موجودہ دنیا میں جوامتحانی حالات پیدا کئے گئے ہیں ان میں سے ایک سے کہ یہاں تھے بات کہنے والے کو بھی الفاظ مل جاتے ہیں اور غلط بات کہنے والے کو بھی

ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکا دینے کے لئے۔ اور اگر تیرارب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے ۔ پس تم آخیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ باندھتے رہیں۔ اور ایسا اس لئے ہے کہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تا کہ وہ اس کو یہند کریں اور تا کہ جو کمائی آخیں کرنی ہے وہ کرلیں۔''

کی کی کے میں رسول اللہ مالی کی جماعی کے میں رسول اللہ مالی کی اس کے میں رسول اللہ مالی کی کہا کہا،
میں شریک ہوا۔ یہ ایک لمی مجلس تھی۔ آپ نے فرمایا: اے ابوذر! کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا،
نہیں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: اُٹھواور دور کعت نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں
آکر بیٹے تو آپ نے فرمایا: اے ابوذر! کیا تم نے جن وانس کے شیطانوں کے مقابلہ میں اللہ سے پناہ مالی ؟ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول! کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مالی ؟ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول! کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مالی ؟ میں ، وہ شیاطین الجن، تفسیرا بن کثیر)
مالی ؟ میں ان اللہ کے رسول! کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کرمارا داکر تے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوساختہ نہ بہ کی بنیاد پر عزت ومقبولیت کا مقام حاصل کے کے دارا داکر تے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خودساختہ نہ بہ کی بنیاد پر عزت ومقبولیت کا مقام حاصل کے ہوتے ہیں۔ جب حق کی دعوت اپنی ہے آمیز شکل میں اُٹھتی ہے تو ان کو مسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو بر ہنہ کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے سیدھاراستہ تو یہ تھا کہ وہ حق کی وضاحت کے بعداس کو مان لیں مگر حق

کے مقابلہ میں اپنا مقام ان کوزیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت کو بچانے کے لئے وہ خود داعی اور اس کی دعوت کو مشتبہ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے وہ خوش نما الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ داعی اور اس کی دعوت میں ایسے شوشے نکالتے ہیں جواگر چہ بذات خود بے حقیقت ہوتے ہیں مگر بہت سے لوگ ان سے متاثر ہوکر اس کے بارے میں شبہ میں پڑجاتے ہیں۔

موجودہ دنیا میں جوامتحانی حالات پیدا کئے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے ہے کہ یہاں تی جے بات کہنے والے کو بھی۔ حق کا داعی اگر حق کو دلائل کی زبان کہنے والے کو بھی۔ حق کا داعی اگر حق کو دلائل کی زبان میں بیان کرسکتا ہے تو اس کے ساتھ باطل پرستوں کو بھی ہے موقع حاصل ہے کہ وہ حق کے خلاف کچھ ایسے خوش نما الفاظ بول سکیں جولوگوں کو دلیل معلوم ہوں اور وہ اس سے متاثر ہوکر حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ہے صورت حال امتحان کی غرض سے ہے اس لئے وہ لازماً قیامت تک باقی رہے گی۔ اس دنیا میں بہرحال ہے ہوگا وہ اس امتحان میں کھڑا ہونا ہے کہ وہ سیچ دلائل اور بے بنیاد باتوں کے درمیان فرق کرے اور بے بنیاد باتوں کے درمیان فرق کرے اور بے بنیاد باتوں کورد کرے سیچے دلائل کو قبول کر لے۔

شیاطینِ انس اپنی ذہانت سے حق کے خلاف جو پُرفریب شوشے نکالتے ہیں وہ انہیں لوگوں کومتا ثر

کرتے ہیں جو آخرت کی فکر سے خالی ہوں۔ آخرت کا اندیشہ آدمی کو انتہائی سنجیدہ بنادیتا ہے اور جو مخص سنجیدہ ہواس سے باتوں کی حقیقت بھی چھی نہیں رہ سکتی۔ مگر جولوگ آخرت کے اندیشہ سے خالی ہوں وہ حق کے معاملہ میں سنجیدہ نہیں ہوتے ، اسی لئے وہ شوشہ اور دلیل کا فرق بھی سمجھ نہیں یائے۔

# سبق نمبر (۱) الله تعالی نے ہرآ دمی کو بیصلاحیت دی ہے کہ وہ سو پے اور حق اور ناحق کے درمیان تمیز کر سکے

اَفَكَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِئُ مَنْ يَ يَشَاءُ ۗ فَلَا تَنْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتٍ ۖ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ إِبِمَا يَصْنَعُونَ ۞

(سورة الفاطر: آيت ٨)

کی کی کی کی اور خاص کے درمیان کی کو می صلاحیت دی ہے کہ وہ سویے اور حق اور خاص کے درمیان میں کر سکے۔ جوآ دمی اپنی اِس فطری صلاحیت کو استعال کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے اور جو شخص اس فطری صلاحیت کو استعال نہیں کرتا وہ ہدایت نہیں یا تا۔

آدمی کے سامنے جب حق آئے تو فورا اُس کے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے۔ اس وقت اس کے لئے دو راستے ہوتے ہیں، اگر وہ حق کا اعتراف کر لے تو اس کا ذہن سی سمت میں چل پڑتا ہے۔ وہ حق کا مسافر بن جا تا ہے اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ کوئی مصلحت یا کوئی نفیاتی پیچیدگی اس کے سامنے آئے اور وہ اس سے متاثر ہوکر حق کا اعتراف کرنے سے رُک جائے تو اس کا ذہن اپنے عدم اعتراف کو جائز ثابت کرنے کے لئے باتیں گھڑنا شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے بُرے کمل کو اچھا عمل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ذہن ہو جائیں وہ بھی حق کا اعتراف نہیں میں جتال ہو جائیں وہ بھی حق کا اعتراف نہیں کر پاتے۔ یہاں تن کے انجام پائیں۔

سبق نمبر الله کی نظر میں وہ محض زندہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روشنی آئی اور اُس نے اس کوایئے راستہ کی روشنی بنالیا

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَنْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُبَ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُبَ لَيْسَ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا لَا كُذْرِيْنَ لِلْكُفِرِيْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكُنْ لِكَ الظُّلُبَ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا لَا كُذْلِكَ زُيِّنَ لِلْكُفِرِيْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكُنْ لِكَ

المُحَالِمُ وَلَى (علد مَدَ لَانَاهِمِي)

ور کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے اور وہ اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جو دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے اور وہ اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اس طرح کافروں کی نظر میں ان کے اعمال خوش نما بنا دیۓ گئے ہیں اور اس طرح ہربستی میں ہم نے گنہ گاروں کے سردارر کھ دیۓ ہیں کہ وہ وہ اس کے جو الان کہ وہ جو حیلہ کرتے ہیں اپنے ہی خلاف کرتے ہیں کہ م ہیں مگر وہ اس کونہیں سمجھتے۔ اور حب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں کے جب تک ہم کوبھی وہی نہ دیا جائے جواللہ کے پیغیروں کو دیا گیا۔ اللہ ہی ہم خرات ہوں کو دیا گیا۔ اللہ ہی ہم خرات نے کہ وہ اپنی پغیری کس کو بخشے۔ جولوگ مجم ہیں ضرور اُن کو اللہ کے یہاں کرتے سے کہ وہ اپنی پغیری کس کو بخشے۔ جولوگ مجم ہیں ضرور اُن کو اللہ کے یہاں فرتت نصیب ہوگی اور سخت عذا ب بھی ، اس وجہ سے کہ وہ مرکز تے تھے۔''

تینین اللہ کی نظر میں وہ مخص زندہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روشی آئی اوراُس نے اس کو این روشی آئی اوراُس نے اس کو این راستہ کی روشیٰ سے محروم ہوکر باطل کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو۔

مُردہ آدی اوہام و تعقبات کے جال میں اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ سید ھے اور سِچ حقائق اس کے ذہن کی گرفت میں نہیں آتے۔ وہ اشیاء کی ماہیت سے اتنا بے خبر ہوتا ہے کہ لفظی بحث اور حقیقی کلام میں فرق نہیں کر پاتا۔ وہ اپنی بڑائی کے تصور میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ سی دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی سچائی کا اعتراف کرنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن پر رواجی خیالات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ان سے ہٹ کر کسی اور معیار پر وہ چیزوں کو جانج نہیں یا تا۔ اپنی ان کمزوریوں کی بنا پر وہ اندھرے میں بھٹکتا رہتا ہے، بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک مُردہ انسان بن جاتا ہے۔

اس کے برعکس جو شخص ہدایت کے لیے اپنا سینہ کھول دیتا ہے، وہ ہر قسم کی نفسیاتی گرہوں سے آزاد ہوجا تا ہے۔ سپائی کو پہچانے میں اسے ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ الفاظ کے پردے بھی اس کے لیے حقیقت کا چہرہ دیکھنے میں رُکاوٹ نہیں بنتے۔ ذوق اور عادت کے مسائل اس کی زندگی میں بھی بیہ مقام حاصل نہیں کرتے کہ اس کے اور حق کے درمیان حائل ہوجا عیں۔ سپائی اس کے لئے ایک ایس روشن

المنافق المناف

حقیقت بن جاتی ہے جس کو د کیھنے میں اس کی نظر مھی نہ چوکے اور جس کو یانے کے لئے وہ مھی ست ثابت نہ ہو۔ وہ خود بھی حق کی روشنی میں جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ جوخود ساختہ چیزوں کواللہ کا مذہب بتا کرعوام کا مرجع ہے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہرالی آواز کے دشمن بن جاتے ہیں جولوگوں کو سیے دین کی طرف ٹیکارے۔ ایسی ہر آواز ان کواپنے خلاف بے اعتادی کی تحریک دکھائی دیتی ہے۔ بیدونت کے بڑے لوگ حق کی دعوت میں ایسے شوشے نکالتے ہیں جن سے وہ عوام کواس سے متاثر ہونے سے روک سکیں۔ وہ حق کے دلائل کو غلط رُخ دے کرعوام کوشبہات میں مبتلا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے بنیاد باتوں کے ذریعہ داعی کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس قسم کی کوششیں صرف اُن کے جرم کو بڑھاتی ہیں، وہ داعی اور دعوت کوکوئی نقصان نہیں پہنچاسکتیں۔حق پرست وہ ہے جوت کواس وقت دیکھ لے جب کہاس کے ساتھ دنیوی عظمتیں شامل نہ ہوئی ہوں۔ دنیوی عظمت والحت کو ماننا دراصل دنیوی عظمتول کو مانناہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو۔ سبق نمبر ال كونى اليخ آپ كومقدس مستيول سے اتنازيادہ وابسته كرليتا ہے کہان کو چھوڑتے ہوئے اس کومسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل برباد ہوجائے گا فَكُنْ يُثُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيكُ يَشْرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدُرَة ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَآءِ \* كَنْ لِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَ لَهُ وَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قُلُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَلَّا كُرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْكَ رَبِّهِمُ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ (سوة الانعام: آيات ١٢٥ mat ا ہے اورجس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، جیسے اس کو آسان میں چڑھنا پڑرہا ہو۔اس طرح الله گندگی ڈال دیتا ہے اُن لوگوں پرجوایمان نہیں لاتے۔اوریمی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں غور كرنے والوں كے لئے۔ اٹھيں كے لئے سلامتى كا گھر ہے ان كے رب كے ياس اور وہ اُن کامددگار ہے اس عمل کے سبب سے جودہ کرتے رہے۔''

قریمی جن این ذات میں اتناواضی ہے کہ اس کا سمجھنا کبھی کسی آدی کے لئے مشکل نہ ہو۔ پھر بھی ہر زمانہ میں بے شارلوگ حق کی وضاحت کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ان کے اندر کی وہ رُکاوٹیں ہیں جووہ اپنی نفسیات میں پیدا کر لیتے ہیں۔کوئی اپنے آپ کو مقدس ہستیوں سے اتنا زیادہ وابستہ کر لیتا ہے کہ ان کو چھوڑتے ہوئے اس کومحسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل برباد ہوجائے گا۔کسی کا حال بیہ ہوتا ہے کہ اپنی مصلحوں کا نظام ٹوٹے کا اندیشہ اس کے اوپر اتنازیادہ چھا جاتا ہے کہ اس کے لئے حق کی طرف اقدام کرناممکن نہیں رہتا۔ کسی کونظر آتا ہے کہ ق کو ماننا اپنی بڑائی کے مینار کواپنے ہاتھ سے ڈھا دینا ہے۔ کسی کومسوس ہوتا ہے کہ ماحول کے رواح کے خلاف ایک بات کواگر میں نے مان لیا تو میں سارے ماحول میں اجبی بن کر رہ جاؤںگا۔ اس طرح کے خیالات آدمی کے اوپر اتنے مسلط ہوجاتے ہیں کہ ق کو ماننا اس کو ایک بے حدمشکل بلندی پر چڑھائی کے ہم معنی نظر آنے لگتا ہے جس کو دیکھر ہی آدمی کا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ سکو

اس کے برعکس معاملہ اُن لوگوں کا ہے جونفسیاتی پیچید گیوں میں مبتلانہیں ہوتے، جوحق کو ہر دوسری چیز سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ پہلے سے سیچے متلاثی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو بلاتا خیر وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور تمام عذرات اور اندیشوں کونظرانداز کرکے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ قبول کر لیتے ہیں۔

اللہ اپنے حق کونٹانیوں (اشاراتی حقائق) کی صورت میں لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ اب جو لوگ اپنے دِلوں میں کمزوریاں لئے ہوئے ہیں، وہ ان اشارات کی خودساختہ تاویل کر کے اپنے لئے اس کو نہ ماننے کا جواز بنا لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے سینے کھلے ہوتے ہیں وہ اشارات کو ان کی اصل گرائیوں کے ساتھ یا لیتے ہیں اور ان کو اپنے ذہن کی غذا بنا لیتے ہیں۔ ان کی زندگی فی الفور اس سیدھے راستہ پر چل پڑتی ہے جو اللہ کی براہِ راست رہنمائی میں طے ہوتا ہے اور بالآخر آ دمی کو ابدی کامیابی کے مقام پر بہونے ادیتا ہے۔

اللہ کے بہاں جو پچھ قیمت ہے وہ مل کی ہے نہ کہ کسی اور چیز کی۔ جو تحض عملی طور پر اللہ کی فرماں برداری اختیار کرے گا وہی اس قابل تھہرے گا کہ اللہ اس کی دست گیری کرے اور اس کو اپنے سلامتی کے گھر تک پہنچا دے۔ بیسلامتی کا گھر اللہ کی جنت ہے جہاں آ دمی ہر قسم کے دُ کھاور آ فت سے محفوظ رہ کر ابدی سکون کی زندگی گزارے گا۔ اللہ کی بیددافراد کو اُن کے مل کے مطابق موت کے بعد آنے والی زندگی میں ملے گی لیکن اگر افراد کی قابل لی ظ تعداد دنیا میں اللہ کی فرماں بردار بن جائے تو الی جماعت کو دنیا میں بھی اس کا ایک حصہ دے دیا جا تا ہے۔

سبق نمبر ال خدائی پکار کے مقابلہ میں شیطانی نعرے ہمیشہ عوام کی بھیر کے لئے زیادہ پرکشش ثابت ہوتے ہیں

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا عَلَى يَمَعُشَرَ الْجِنِ قَلِ اسْتَكُثُرُتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ وَ قَالَ اوْلِيَوْ هُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَتَنَا اسْتَنْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنَا آجَلَنَا الَّذِي كَ اجْلُتَ لَنَا اللَّهُ مُنَ الْجُلُتَ لَنَا اللَّهُ مُنَ الْجُلُتَ لَنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

المنطاق المنافقة

قَالَ النَّارُ مَثُوْمُكُمْ خُلِدِيْنَ فِيْهَا إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ الْ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكُذَٰ إِلَى اللهُ النَّالُ مَثُولًا مَثُولًا مَا اللهُ الل

(سورة الانعام: آيات ١٢٨ تا ١٣١)

می است اوران کو دنیا کی دام سے اس کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ! تم نے بہت سے لے لئے انسانوں میں سے۔ اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے ایک دوسرے کو استعال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنے اُس وعدہ کو جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا۔ اللہ کے گا اب تمہارا ٹھکانا آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہوگے گر جو اللہ چا ہے۔ اور ای طرح ہم ساتھ ملادیں جو اللہ چا ہے۔ اور ای طرح ہم ساتھ ملادیں گئے گئے گاروں کو ایک دوسرے سے بہ سبب ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاستمہی میں سے پغیر نہیں آئے جو تم کو میری آئیتں سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف ساتے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھو کے میں رکھا اور وہ اپنے خلاف خود گوائی دیں گواہ ہیں۔ اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھو کے میں رکھا اور وہ اپنے خلاف خود گوائی دیں گے کہ بے شک ہم منکر تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے کلم پر اس حال میں ہلاک کرنے والانہیں کے وہاں کو گوگ بے خبر ہوں۔''

کی کی کی کی کاروبار کی ایک کار کا کارنے سے جب کوئی تخص گراہ ہوتا ہے تو یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا۔
دونوں اپن اپن جگہ بہی سیجھتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد پورا کررہے ہیں۔ شیطان جب آدمی کو سبز باغ دکھا کراپی طرف لے جاتا ہے تو وہ اپنا ہی کو چیجے ثابت کرنا چاہتا ہے جواس نے آغاز تخلیق میں اللہ کو دیا تھا کہ میں تیری مخلوق کے بڑے حصہ کو اپنا ہم نوا بنالوں گا۔ دوسری طرف جولوگ اپنے آپ کوشیطان کے حوالے کرتے ہیں ان کے سامنے بھی واضح مفادات ہوتے ہیں۔ بچھلوگ جنوں کے نام پر اپنے سیحر کے کاروبار کوفروغ دیتے ہیں یا اپنی شاعری اور کہانت کارشتہ کسی جنی استاد سے جوڑ کرعوام کے او پر اپنی برتری قائم کرتے ہیں۔ ای طرح وہ تمام تحریکیں جوشیطانی ترغیبات کے تحت اُٹھی ہیں، ان کا ساتھ دینے والے بھی ای لئے اُن کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیونکہ خدائی پکار کے مقابلہ میں شیطانی نعرے ہمیشہ عمام کی کے ساتھ وہ اپنی قیادت قائم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خدائی پکار کے مقابلہ میں شیطانی نعرے ہمیشہ عمام کی کے ساتھ وہ اپنی قیادت قائم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خدائی پکار کے مقابلہ میں شیطانی نعرے ہمیشہ عمام کی

المنطقة المنطق

بھیڑ کے لئے زیادہ پرکشش ثابت ہوتے ہیں۔

قیامت میں جب حقیقتوں سے پردہ اُٹھایا جائے گا تو یہ بات کھل جائے گا کہ جولوگ بے راہ ہوئے یا جنہوں نے دوسروں کو بے راہ کیا اُٹھوں نے کسی غلطہ بی کی بنا پر ایسانہیں کیا۔ اس کی وجہ حق کو نظر انداز کرنا تھا نہ کہ حق سے بے خبر رہنا۔ وہ دنیوی تماشوں سے او پر نہ اُٹھ سکے۔ وہ وقتی فا کدول کو قربان نہ کر سکے۔ ورنہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے ذریعہ جو ہدایت کھولی تھی وہ اتن واضح تھی کہ کوئی شخص حقیقت حال سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا گر ان کی دنیا پرتی ان کی آئھوں کا پردہ بن گئی۔ جانے کے باوجود اُٹھوں نے نہ جانا۔ سننے کے باوجود اُٹھوں نے نہ سنا۔

آخرت میں وہ مصنوعی سہارے اُن سے چین جائیں گے جن کے بل پر وہ حقیقت سے بے پروا بنے ہوئے تھے۔ اُس وقت اُن کو نظر آئے گا کہ س طرح ایسا ہوا کہ ق اُن کے سامنے آیا، مگر اُنھوں نے جھوٹے الفاظ بول کر اُس کور دیا۔ س طرح اُن کی غلطی اُن پرواضح کی گئی مگر خوبصورت تاویل کر کے اُنھوں نے سمجھا کہ اینے آپ کوحق بجانب ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہوگئے ہیں۔

تر جہرہ کہ ان کے سامنے کوئی نشانی (مجزہ) نہیں لائے تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھانٹ لائے کچھابی طرف سے۔ کہو، میں تو اُسی کی ہیروی کرتا ہوں جو میر سے رہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ وجھ کی با تیں ہیں تھارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنواور خاموش رہوتا کہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنواور خاموش رہوتا کہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے اور سے، اور جائوں میں سے نہ بنو۔ جو (فرشتے) تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے خافلوں میں سے نہ بنو۔ جو (فرشتے) تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکہر نہیں کرتے اور وہ اس کی عبادت سے تکہر نہیں کرتے اور وہ اس کی یا کہ ذات کو یا دکرتے ہیں اور اُسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ "

الله المنظرة المنطقة ا

تَشَرِینَی : مکه کے لوگ رسول الله مَالَّ اللهُ عَلَیْمُ سے کہتے کہ اگرتم الله کے پیغیبر ہوتو الله کے یہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لائے۔ الله کے انتہائی آسان تھا کہ وہ آپ کو ایک معجزہ دے دیتا مگراس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اصل مقصد جاتا رہتا۔

مثلاً فرض کیجئے کہ رسول اللہ مُٹالِیْنِ کے لئے جدید طرزی ایک موٹر کارا تاردی جاتی جس میں لاؤڈ اسپیکر نصب ہوتا۔ آپ اُس میں بیٹھ کر چلتے اور لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے۔ ڈیرٹھ ہزار سال پہلے کے حالات میں ایک کارلوگوں کے لئے انتہائی حیرت ناک معجزہ ہوتی مگراس کا نقصان یہ ہوتا کہ لوگوں کی توجہ اصل بات سے ہٹ جاتی۔ اصل مقصد توبیقا کہ اللہ کا کلام لوگوں کے لئے بصیرت بنے۔ اس سے لوگوں کو صدائی ٹھنڈک ملے ، مگر مذکورہ لوگوں کو صدائی ٹھنڈک ملے ، مگر مذکورہ معجزے کا ڈھنگ اور ممل کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اس سے روحوں کو خدائی ٹھنڈک ملے ، مگر مذکورہ معجزے کے بعد یہ سارامنصو بدھرارہ جاتا اور لوگ بس طلسماتی سواری کے بجو بہ میں محوہ کوررہ جاتے۔ معجزے کے بعد یہ سارامنصو بدھرارہ جاتا اور لوگ بس طلسماتی سواری کے بجو بہ میں محوہ کوررہ جاتے۔ کہ آدمی اللہ کے کلام پر دھیان دے۔ اس

کراماتی چیزوں میں کھونے کا نام دین نہیں۔ دین ہے ہے کہ آدمی اللہ کے کلام پردھیان دے۔ اس
کوغور کے ساتھ پڑھے اور توجہ کے ساتھ سنے۔ دین دار ہونے کی پہچان ہے ہے کہ اللہ کے ساتھ آدمی کا
گہراتعلق قائم ہوجائے۔ اس کے دل میں گداز پیدا ہو۔ وہ اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے۔ اللہ کی عظمت
اس کے دل ود ماغ پر اس طرح چھا جائے کہ وہ اس کے اندر تواضع اور خوف کی کیفیت پیدا کر دے۔ اللہ کا
مذکرہ کرتے ہوئے اس کی آواز پست ہوجائے۔ وہ غفلت سے نکل کر بیداری کے عالم میں پہنچ جائے۔
آخر میں فرشتوں کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس لئے کہتم بھی ایسا ہی کروتا کہ تصمیں فرشتوں کی
معیت حاصل ہو۔ جب آدمی اپنے آپ کو گھمنڈ سے پاک کرتا ہے اور اللہ کے کمالات سے اتنا سرشار

سیس کا او جب اول سے ہروفت اس کی یادا کہتی رہتی ہے تو وہ فرشتوں کا ہم سطح ہوجا تا ہے۔اس دنیا ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ہروفت اس کی یادا کہتی رہتی ہے تو وہ فرشتوں کا ہم سطح ہوجا تا ہے۔اس دنیا میں کسی انسان کی ترقی کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے ملکوتی کردار کا حامل بن جائے۔وہ دنیا میں رہتے ہوئے فرشتوں کے پڑوس میں زندگی گزارنے لگے۔

## سبق نمبر ال ضمير كي آواز الله كي آواز ہے

فَطُوَّعَتْ لَكُ نَفْسُكُ قَتُلَ آخِيْهِ فَقَتَلَكُ فَاصُبَحَ مِنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبُحُتُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيكُ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ آخِيْهِ \* قَالَ يُويْلُقَ آعَجَزْتُ آنُ آكُوْنَ مِثْلَ لَهٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ آخِيْ ۚ فَاصْبَحَ مِنَ النّٰهِ مِيْنٌ ﴿

(سورة المائده: آيات • ٣ تا١٣)

جو زمین میں کریدتا تھا تا کہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس! میری حالت پر کہ میں اس کو ہے جیسا بھی نہ ہوسکا کہا پنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پس وہ بہت شرمندہ ہوا۔''

قری از اور اس کے تقصان کے در ہے ہونا گو یا اللہ کے منصوبہ کو باطل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا دیکھ کرجانا اور اس کے تقصان کے در ہے ہونا گو یا اللہ کے منصوبہ کو باطل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا آدی اگر چہ موجودہ امتحان کی دنیا میں ایک حد تک کمل کرنے کا موقع پاتا ہے گر اللہ کی نظر میں وہ بدترین مجرم ہے۔ قابیل نے اپنے بڑے بھائی کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد اس کے دل میں جھک بیدا ہوئی، اس کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی بلاسب اپنے بھائی کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ گر اس کا حسد کا جذبہ شخنڈ انہ ہوسکا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایسے عذرات گھڑ لئے جواس کے لئے اپنے بھائی کے قل کو جائز ثابت کر سکیں۔ اس کی اندرونی کش کمش نے بالآخر خود ساختہ توجیہات میں اپنے لئے تسکین تلاش کر لی اور اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہے۔ ضمیر کے اندر کی عمل کے بارے میں سوال پیدا ہونا آدی کا امتحان کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر آدمی اپنے ضمیر کی آواز پرلیک کے میں سوال پیدا ہونا آدی کا امتحان کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر آدمی اپنے ضمیر کی آواز پرلیک کے تو وہ کامیاب ہوا اور اگر اس نے جھوٹے الفاظ کا سہارا لے کرضمیر کی آواز کود بادیا تو وہ ناکام ہوگیا۔

حدیث میں ہے کہ زیادتی اور قطع رحم ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سز اسی موجودہ دنیا سے شروع ہوجاتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ناحق ظلم کیا تھا اس کی سز اس کو نہ صرف آخرت میں ملی بلکہ اسی دنیا میں اس کا انجام شروع ہوگیا۔ مجاہد اور جبیرتا بعی سے منقول ہے کہ آل کے بعد قابیل کا بیرحال ہوا کہ اس کی بنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ وہ بے یار و مددگار زمین میں پڑار ہتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ذرت اور تکلیف کے ساتھ مرگیا۔ (ابن کثیر)

قائیل کولائے کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی کہ وہ لاش کو زمین کے بنچے فن کر دے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان فطرت کے راستہ کو جانے کے معاملہ میں جانور سے بھی زیادہ کم عقل ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اپنے جذبات کے بیچھے جلتا ہے تو اس سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں۔ نیز اس میں اس حقیقت کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ جرم سے پہلے اگر آدمی جرم کے ارادہ کو اپنے سینہ میں فن کر دیتو اس کو شرمندگی نہ اُٹھانا پڑے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ دل کے احساس کو دل کے احساس کو دل کے اندر دبائے، اس کو دل سے باہر آکر واقعہ نہ بننے دے۔ برے احساس کو دل کے باہر نکا لئے سے پہلے توصرف احساس کو فن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اس کو باہر نکا لاتو پھر ایک زندہ انسان کی' لاش' کو فن کرنے کا مسکلہ اس کے لئے پیدا ہوجائے گا جو فن ہو کر بھی خدا کے یہاں فن نہیں ہوتا۔





### سبق نمبر کے بیایک عام بات ہے کہ اختیار واقتدار پاکرآ دمی گھمنڈ کی نفسیات میں مبتلا ہوجا تا ہے

وَ اسْتَكُبْرَ هُو وَ جُنُودُهُ فِي الْكَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْاَ اللَّهُمُ اللَّيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَاخَانَانُهُ وَ جُنُودُهُ فَلَبَلُ لَهُمْ فِي الْكِيْرِ \* فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِينِينَ ۞ وَ فَاخَانُهُمْ فِي الْكِيْرِ \* وَيُومَ الْقِلْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَ اَتُبَعُنْهُمْ فِي جَعَلْنَهُمْ الْبِيَالَةُ اللَّيْنَا لَعُنَدَةً \* وَيُومَ الْقِلْمَةِ هُمْ مِّنَ الْمُقْبُوحِينَ ۞ وَ لَقَدُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ ۞ وَ لَقَدُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ ۞ وَ لَقَدُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ ۞ وَ لَقَدُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ ۞ وَ لَقَدُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ ۞ وَ لَقَدُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ مِنْ بَعْنِ مَا الْمُلْكَا الْقُرُونَ الْأَوْلَى بَصَالِو لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَصْعَةً لَعَلَّهُمْ اللَّيْنَا الْقُرُونَ الْأَوْلَى بَصَالِو لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَصْعَةً لَعَلَهُمْ التَّذِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَ رَصْعَةً لَعَلَهُمْ الْتَلِيدُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَصْعَةً لَعَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَالْتُلْكُونَ الْلَالُونَ الْمُؤْلِلَ بَعْلِ مَا الْفُرُونَ الْأَوْلَى بَصَالِو لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَصْعَةً لَعَلَهُمْ وَالْمُؤْلِلَ الْقُلُونَ الْالْكُولُ اللَّهُ وَالْتُلُهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تر و اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناخل گھمنڈ کیا اور انھوں نے سمجھا کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کرآنانہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا۔
پھر ان کو سمندر میں بھینک دیا۔ تو دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا اور ہم نے اُن کو سردار بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن اُن کو مدنہیں ملے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچے لعنت لگادی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہول گے۔ اور ہم نے اگل اُمتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موئل قالی اُلی کو کتاب دی۔ لوگوں کے لئے اور ہم نے اگل اُمتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موئل قالی آگا کو کتاب دی۔ لوگوں کے لئے بھیرت کا سامان اور ہدایت اور دھت تا کہ وہ نصیحت پکڑیں۔''

تَشْرَیْنَ یَ عَرْت مُویٰ عَلَیْهِ کَتَح یک فردِانسانی میں رَبّانی انقلاب بریا کرنے کی تحریک تھی۔ آپ کا مدعا یہ تھا کہ آ دمی اللہ سے ڈرے اور اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ آپ کا یہی پیغام دوسرے افراد کے لئے بھی تھا اور یہی اس فرد کے لئے بھی جو ملک کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔

یدایک عام بات ہے کہ اختیار واقتدار پاکرآ دمی گھمنڈ کی نفسیات میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ یہی فرعون کا حال بھی تھا۔ حضرت مولی علیہ اللہ کی بکڑ میں کا حال بھی تھا۔ حضرت مولی علیہ اللہ کی بکڑ میں آجاؤ کے مگر فرعون نے نصیحت قبول نہیں کی۔ نتیجہ سے ہوا کہ اس کو ہلاک کردیا گیا۔

سبق نمبر ادنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہرآ دی سے مطلی ہوسکتی ہے

لَمَا نُتُهُمْ هُؤُلَاءِ خِلَ لَنُهُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا " فَمَنْ يُجَادِلُ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُقَرَ الْقِيلَةِ اللهُ يَجْدِ اللهُ عَفْوْدًا تَحِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ \* يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُودًا تَحِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسِبُ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ \*



وَ كَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَ مَنْ يَكُسِبُ خَطِيْكَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ بَرِيّا فَقَالِ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَإِنَّهَ فَقَالِ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَإِنَّهَ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَإِنَّهُ فَقَلِ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَإِنَّهُ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ اَنْزَلَ مِنْ أَنْ يَضِلُونَ إِلاَ انْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ اَنْزَلَ مِنْ أَنْ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ الْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ المُعَلّمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَالَهُ عَلَيْكُو

کینی ہوسکتی ہے۔ اللہ کے معاملہ میں ہی جگہ ہے، یہاں ہرآ دمی سے غلطی ہوسکتی ہے۔ اللہ کے معاملہ میں بھی اور بندوں کے معاملہ میں بھی۔ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے توضیح طریقہ یہ ہے کہ آ دمی ابنی غلطی پر شرمندہ ہو۔ وہ اللہ کی طرف اور زیادہ توجہ کے ساتھ دوڑے۔ وہ اللہ سے درخواست کرے کہ وہ اس کی غلطی کومعاف کردے اور آئندہ کے لئے اس کو نیکی کی توفیق دے۔ جوشخص اس طرح اللہ کی بناہ چا ہے تو اللہ بھی اُس کو اپنی بناہ میں لے لیتا ہے۔ اللہ اس کے دینی احساس کو بیدار کر کے اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مختاط ہوکر دنیا میں رہنے لگے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آ دمی جب غلطی کرتے تو وہ غلطی کو ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔ بلکہ ابنی غلطی کو سے غلطی کو سے خود ان لوگوں سے غلطی کو سے تابت کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی حمایت سے خود ان لوگوں سے لڑنے لگے جواس کی غلطی سے اس کو آگاہ کررہے ہیں۔ جولوگ ابنی غلطی پر اس طرح اکرتے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک برترین مجرم ہیں۔ وہ ابنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لئے جن الفاظ کا سہارا لیتے ہیں وہ آخرت میں بالکل بے معنی ثابت ہوں گے۔ اور جن حمایتیوں کے بھروسے پر الفاظ کا سہارا لیتے ہیں وہ بالآخر جان لیں گے کہ وہ کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہ تھے۔

ایک تخف کی کا مال چرائے اور جب پکڑے جانے کا اندیشہ ہوتو اس کو دمرے کے گھر ہیں رکھ کر کہے کہ فلال نے اس کو چرایا تھا۔ ایک شخص کی عورت کو اپنی ہوں کا نشانہ بنانا چاہے اور جب وہ پاک دامن خاتون اس کا ساتھ نہ دے تو وہ جھوٹے افسانے گھڑ کر اس خاتون کو بدنام کرے۔ دوآ دی مل کر ایک کام شروع کریں اس کے بعد ایک شخص کو محسوں ہو کہ اس کی ذاتی مسلحتیں مجروح ہورہی ہیں، وہ تدبیر کرکے اس کام کو بند کرا دے اور اس کے بعد مشہور کرے کہ اس کے بند ہونے کی ذمہ داری فریق ثانی کے اوپر ہے۔ یہ سب اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنے کی کوششیں ہیں۔ گر الی کوششیں صرف آ دی کے جرم کو بڑھاتی ہیں، وہ اس کو بری الذمہ ثابت نہیں کرتیں۔ اللہ کا سب سے بڑافضل ہے کہ وہ ہدایت کے دروازے کھولے۔ وہ آ دی کو سمجھاتے کہ فلطی کرنے کے بعد اپنی فلطی کو مان لونہ کہ بحث کر کے اپنے کوشیح ثابت کرو۔ کس سے معاملہ پڑنے وساتھیوں کے بل پر گھمنڈ نہ کر وہ مان اللہ سے ڈر کر تواضع کا انداز اختیار کرو۔ کس سے معاملہ پڑنے وساتھیوں کے بل پر گھمنڈ نہ کر وہ کہ اللہ سے ڈر کر تواضع کا انداز اختیار کرو۔ کس سے معاملہ پڑنے وساتھیوں کے بل پر گھمنڈ نہ کر کامیاب سمجھ کرخوش نہ ہو بلکہ اللہ سے دُن کر کہ وہ تم کو ظالم بننے سے بچائے۔

سبق نمبر ﴿ اجتماعی زندگی میں بار باراییا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایسا معاملہ آتا ہے جس میں ایک راستہ اپنے مفاد اور خواہش کا ہوتا ہے اور دوسرا حق اور انصاف کا

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَ آءَ بِلَٰهِ وَ لَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ آوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلَى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَى اَن تَعْبِرُلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوَّا اَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْبَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿

(سورة النساء: آيت ١٣٥)

تَشَرِینَ : اجماعی زندگی میں بار بارایا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایسا معاملہ آتا ہے جس میں ایک راستہ اپنے مفاد اور خواہش کا ہوتا ہے اور دوسراحق اور انصاف کا۔ جولوگ اللہ کی طرف سے غافل

ہوتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہر وقت اُن کود کھے رہا ہے وہ ایسے مواقع پر ابنی خواہش کے رُن پر چل پڑتے ہیں۔ وہ اس کو کامیا بی سجھتے ہیں کہ حق کی پروا نہ کریں اور معاملہ کو اپنے مفاد اور ابنی مصلحت کے مطابق طے کریں۔ گرجولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جواللہ کو ابنا نگراں بنائے ہوئے ہیں وہ تمام تر انصاف کے پہلوکو دیکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جوحق وانصاف کا تقاضا ہو۔ ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ انھوں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی ہو۔ وہ ایسے آپ کو کمل طور پر قبط اور عدل پر قائم کئے ہوئے ہوں۔

ان کی انصاف پندی کا یہ جذبہ اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اُن کے لئے ناممکن ہوجاتا ہے کہ وہ انصاف سے ہمّا ہوا کوئی رویہ دیکھیں اور اُس کو برداشت کرلیں، جب بھی ایسا کوئی معاملہ سائے آتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوتو وہ ایسے موقع پر حق کا اعلان کرنے سے باز نہیں رہتے۔ اگر انصاف کا اعلان کرنے میں اُن کے قریبی تعلق والوں پر زو پڑتی ہو یا اُن کی اپنی مصلحتیں مجروح ہوتی ہوں، تب بھی وہ وہ ی کتے ہیں جو انصاف کی روسے اُنہیں کہنا چاہیے۔ اُن کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کے لئے ملتی غلط ہے کہ صاحب معاملہ ہم ور ہوتو اُس کواس کا حق و یا جائے اور اگر صاحب معاملہ کم ور ہوتو اُس کواس کا حق و یا جائے اور اگر صاحب معاملہ کم ور ہوتو اُس کا حق اُس کونہ دیا جائے۔ مؤمن وہ ہے جو ہرآ دی کے ساتھ انصاف کرے خواہ وہ زور آ ور ہویا کم زور۔

جب کوئی آدی ناانسافی کا ساتھ دے تو دہ یہ کہ کر ایسانہیں کرتا کہ میں ناانسافی کرنے والے کا ساتھ ہوں، بلکہ دہ اپنی ناانسافی کو انساف کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر ہرآ دمی دو میں سے کوئی ایک رویۃ اختیار کرتا ہے۔ یا تو وہ یہ کرتا ہے کہ بات کوبدل دیتا ہے۔ دہ معاملہ کی نوعیت کو ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ بیناانسافی کا معاملہ نہیں بلکہ عین انساف کا معاملہ ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے، وہ اُسی کا مستحق ہے کہ اُس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خاموثی اختیار کر لے۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہاں ناانسافی کی جارہی ہے وہ کتر اکر نکل جائے اور جو کہنے کی بات ہے اس کو زبان پر نہ لائے۔ اس قسم کا طرزِ عمل ثابت کرتا ہے کہ آدمی اپنے اور اللہ کو نگر ال نہیں سمجھتا۔

سبق نمبر ﴿ وه مذہب کے بڑے بڑے مناصب پر بیٹے ہوئے تھے،
ان کومنظور نہ ہوا کہ وہ اپنے سواکسی کی بڑائی تسلیم کریں
لکن الله یَشْهَدُ بِمَا آنْوَلَ اِلَیْكَ آنْوَلَهٔ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلَلِيكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كُفَى

بِاللّٰهِ شَهِيْدًا أَهُ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدُ صَلُّوا صَلْلاً بَعِيدًا ﴿ لَكُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهًا النَّاسُ قَلْ طَيْدَةً مَ اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿ فَا اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿ فَا اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ النَّاسُ قَلْ طَيْدَةً مَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهًا النَّاسُ قَلْ عَلَيْهًا النَّاسُ قَلْ اللّٰهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا اللّٰهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا اللّٰهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهًا اللّٰهُ عَلَيْهًا النَّامِ اللّٰهُ عَلَيْهًا النَّامِ اللّٰهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا اللّٰهُ عَلَيْهًا اللّٰهُ عَلَيْهًا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهًا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَالِهُ اللّٰهُ عَلَالِكُمْ اللّٰهُ عَلَاهُ ال

کیفیری جی الله ما الل

اللہ کی پکار کے مقابلہ میں جولوگ بیر دیمل دکھا تیں کہ وہ اس کا اعراض و انکار کریں، وہ لوگول کو اس کا ساتھ دینے سے روکیں، وہ صرف بیٹا بت کررہے ہیں کہ وہ بندگی کے سیحے مقام سے بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ وہ ایک بات کہتے ہیں جس کی تر دید ساری کا نئات کر رہی ہے۔ وہ ایک ایسے منصوبہ کے خلاف محاذ بنارہے ہیں جس کی پشت پر زمین و آسان کا مالک کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نادانی اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ایسے لوگ دین کے نام پر سب سے بڑی بے دین کر رہے ہیں۔ جو لوگ این اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ایسے لوگ دین کے نام پر سب سے بڑی ہے دین کر رہے ہیں۔ جو لوگ این اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ایسے لوگ دین ان کا ذہن اعتراف کے بجائے انکار کے رُخ پر چلنے لگا

ہے۔ وہ دن بدن حق سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابدی بربادی کے گڑھے میں جاگرتے ہیں۔ اللہ کی دعوت اتنے کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ جاگرتے ہیں۔ اللہ کی دعوت اتنے کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو بجھنا کسی کے لئے مشکل نہ رہے۔ اس کے باوجود جولوگ اللہ کی دعوت کا انکار کریں وہ گویا اللہ کے سامنے ڈھٹائی کررہے ہیں اور ڈھٹائی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔

اگرآدمی نے اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہوں تو اللہ کی پکاراس کوعین اپنی تلاش کا جواب معلوم ہوگ۔ اس کومسوس ہوگا کہ وہ حق جوانسانی باتوں میں ڈھک کررہ گیا تھا، اللہ نے اُس کی بے آمیز شکل میں اس کے اعلان کا انتظام کیا ہے، یہ اللہ کے علم اور حکمت کا ظہور ہے نہ کہ کسی شخص کے ذاتی جوش کا کوئی معاملہ۔

سبق نمبر ال جوشخص حق پر ہواس کا ساتھ دینا اور جو ناحق پر ہواس کا ساتھ دینا اور جو ناحق پر ہواس کا ساتھ نہ دینا موجودہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ مگر اسی مشکل کام پر آدمی کے اُخروی انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے

يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوَّا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ الْحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشِلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ لِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ وَ يَالِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوالا غَيْرُ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ لِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ وَ يَالِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوالا تُحَلَّاهُ مَا يُرِيْدُ وَ لَا الْهَدُى وَلَا الْهَدُى الْمَنْوالا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

(سورة الماكده: آيات ٢٢)

مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔"

کیوری آزاد ہے کہ جو چاہ کرے اس کے بابند زندگی ہے۔ وہ دنیا میں آزاد ہے کہ جو چاہ کرے اس کے باوجود وہ اللہ کی آ قائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو پابند بنالیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ازخود عہد کی رتی میں باندھ لیتا ہے۔ اللہ کا معالمہ ہو یا بندوں کا معالمہ، دونوں قتم کے معاملات میں اس نے اپنے کو پابند کر لیا ہے کہ وہ آزادانہ مل نہ کرے بلکہ اللہ کے علم کے مطابق عمل کرے۔ وہ آئیس چیزوں کو اپند کر لیا ہے کہ وہ آزادانہ مل نہ کرے بلکہ اللہ کے علم اللہ نے جوال کی ہیں اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو کھانا چھوڑ دے۔ کسی موقع پر اگر کسی جائز چیز سے بھی روک دیا جائے جیسا کہ احرام کی حالت میں یا حرام مہینوں کے بارے میں حکم سے واضح ہوتا ہے تو اس کو بھی بے چون و چرا مان لے کوئی چیز کسی دین حرام مہینوں کے بارے میں حکم سے واضح ہوتا ہے تو اس کو بھی بے چون و چرا مان لے کوئی چیز کسی دین حرام مہینوں کے بارے میں حکم سے واضح ہوتا ہے تو اس کو بھی بے چون و چرا مان سے کوئی حرام مہینوں کے بارے میں حکم سے واضح ہوتا ہے تو اس کو بھی ہے جون و چرا مان سے کوئی حرام مہینوں کے جون میں حکم سے واضح ہوتا ہے تو اس کو اس کہ ایسی چیز کا احترام خود دین کا احترام ہے۔ واس کے حوالہ کے حوالہ سے کھواللہ کے خوف سے کرے نہ کہ کی اور جذبہ ہے۔

آدمی عام حالات میں اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے گر جب کوئی غیر معمولی حالت پیدا ہوتی ہے تو وہ بدل کر دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا یکا یک اللہ سے بنوف انسان بن کر کھڑا ہوجاتا ہے۔ بیموقع وہ ہے جب کہ کسی کی کوئی مخالفانہ خرکت اس کو مشتعل کر دیتی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی انصاف کی حدول کو بھول جاتا ہے اور یہ چاہنے لگتا ہے کہ جس طرح بھی ہوا ہے خریف کو ذکیل اور ناکام کرے۔ گراس قسم کی معاندانہ کارروائی اللہ کے نزد یک جائز نہیں، جی کہ اس وقت بھی نہیں جب کام کرے۔ گراس قسم کی معاندانہ کارروائی اللہ کے نزد یک جائز نہیں، جی کہ اس وقت بھی نہیں جب کہ معہد حرام کی زیارت جیسے پاک کام سے کسی نے دوسرے کو روکا ہو۔ کوئی شخص اس قسم کی ظالمانہ کارروائی کرنے کے لئے اُٹھے اور پچھلوگ اس کاماتھ دینے لگیں تو یہ گناہ کی راہ میں کسی کی مدد کرنا ہوگا۔ جب کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا شیوہ یہ ہونا چاہے کہ دہ صرف نیکی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کریں۔ جو شخص حق پر ہواس کا ساتھ دینا اور جو ناخی پر ہوائس کا ساتھ نہ دینا موجودہ دنیا کا سب سے کریں۔ جو شخص حق پر ہوائ کا ساتھ دینا اور جو ناخی پر ہوائس کا ساتھ نہ دینا موجودہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے گرائی مشکل کام ہے گرائی مشکل کام ہے گرائی مشکل کام ہے گرائی مشکل کام پر آدمی کے اُخروی انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے۔

سبق نمبر ال یہاں میمکن ہے کہ آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام ذرائع اختیار کرے، انصاف کے بجائے وہ ظلم کے راستہ پر چلے اور اس کے باوجوداس کا ہاتھ بکڑنے والا کوئی نہ ہو

وَ يِلْهِ مَا فِي السَّلْوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ لَقَلْ وَصِّيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ

اِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواالله وَ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ الله عَنْ الله وَالله وَ الله والله والله

(سورة النساء: آيات اسلاتا ١٣١٣)

تر جبہ ان اور اللہ کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جفیں تم سے پہلے کتاب دی گئ اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو۔ ادراگر تم نے نہ مانا تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ب نیاز ہے سب خوبوں والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ اللہ کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے۔ اللہ کو اور دوسروں کو لے آئے۔ اور اللہ اللہ پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب جھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ " میں دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ " میں دنیا کا ثواب بھی ہے در آخرت کا ثواب بھی۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ " میں دنیا کا ثواب بھی ہے در آخرت کا ثواب بھی۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ " میں دنیا کا ثواب بھی ہے در آخرت کا ثواب بھی۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ " میں دنیا کا ثواب بھی ہے در آخرت کا ثواب بھی۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو تو اللہ میں دنیا کا ثواب بھی ہے در آخرت کا ثواب بھی ۔ اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ " میں دیا کا ثواب بھی ہے در آخرت کا ثواب بھی ۔ اور اللہ کی در تا در اللہ میں دیا کا تواب بھی کے در گیا دیا گئی در تا کا تواب بھی ہے در گئی دیا کہ در گئی دیا کہ در گئی دیا کہ دو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ در گئی دیا کہ در گئی دو تا کہ در گئی دو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ در گئی دو تا کہ دو ت

تشخیری دنیا میں آدمی کو جوصالح زندگی اختیار کرنا ہے وہ اس کوای وقت اختیار کرسکتا ہے جب کہ وہ اندر سے اللہ والا بن گیا ہو۔ اللہ کو مالک کا نئات کی حیثیت سے پالینا، صرف اللہ سے ڈرنا اور صرف اللہ پر بھر وسے کرنا، آخرت کو اصل سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوجانا، یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی آدمی کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ دنیا میں وہ صالح زندگی گزار سے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو اُس کو آخرت کی دنیا میں کا میاب

کرنے والی ہے۔ ای لئے نبیوں کی تعلیمات میں ہمیشہ ای پرسب سے زیادہ زور دیا جا تا رہا ہے۔
موجودہ دنیا آز مائش کے لئے ہے۔ یہاں ہم آ دمی کو جانچ کر دیکھا جارہا ہے کہ کون اچھا ہے اور
کون برا۔ اس مقصد کے لئے موجودہ دنیا کواس ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں آ دمی کو ہرقتم کے ممل ک
آزادی ہو حتیٰ کہ اس کو یہ موقع بھی حاصل ہو کہ وہ اپنے سیاہ کوسفید کہہ سکے اور اپنی بے مملی کومل کا نام
دے۔ یہاں ایک آ دمی کے لئے ممکن ہے کہ وہ برائیوں میں جتلا ہو مگراس کو بیان کرنے کے لئے وہ
بہترین الفاظ پالے۔ یہاں میمکن ہے کہ آ دمی ایک کھلی ہوئی سچائی کا انکار کر دے اور اپنے انکار کی ایک
خوبصورت توجیہہ تلاش کرلے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ آ دمی جاہ طبی، شہرت پسندی، نفع اندوزی اور مسلحت
پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو یہ تقین دلانے میں کامیاب ہوجائے کہ وہ
خالص حق کے لئے کام کر رہا ہے۔ یہاں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کے دین کو اپنے دنیوی اور ماذی
مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے اور پھر بھی وہ دنیا میں پھاتا اور پھولتا رہے۔ یہاں یہ مکن ہے کہ آ دمی

المنعققة المنعقة المنعققة المن

علال کوچھوڑ کرحرام ذرائع اختیار کرے، انصاف کے بجائے وہ ظلم کے راستہ پر پلے اوراس کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ان مختلف مواقع پر آ دمی چاہتو اپنے کوئق وصدافت کا پابند بنا لے اور چاہتو سرکشی اور بے انصافی کی طرف چل پڑے۔ حقیقت سے ہے کہ دین کے تمام احکام میں اہمیت کی چیز ہے ہے کہ آ دمی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ بیصرف اللہ کا ڈرہے جواس کو ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے چیز ہے ہے کہ آدمی اللہ کا ڈرنہ ہوتو ایک ایسی دنیا میں کسی کو باطل سے رو کنے والی کیا چیز ہوسکتی ہے جہال قامل ہواور جہال بے انصافی کی بنیاد پر بھی بڑی بڑی ترفی ترقیال عاصل کی جاسکتی ہوں۔ جہاں ہر ظالم کو اپنے الم کو چھپانے کے لئے خوبصورت الفاظ لی جاتے ہیں۔ عاصل کی جاسکتی ہوں۔ جہاں ہر ظالم کو جھپانے کے لئے خوبصورت الفاظ لی جاتے ہیں۔

# سبق نمبر الل حقیقت کو ماننا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو برائی کے مقام سے اُتارے

الذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُوْنَهُ كُمَا يَعْرِفُوْنَ ابْنَاءَهُمْ مُ الّذِينَ خَسِرُوْا انفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَمَنَ اظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبَ بِالبِتِهِ لِآلَةُ لَهُمْ لَا يُغْلِحُ الظّٰلِمُونَ ﴿ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلّذِينَ اَشْرَكُوْا اَيْنَ شُرَكَا وَاللهِ رَبِّنَا مُشْرِكِينَ ﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلّذِينِ اَشْرَكُوا اَيْنَ اللهِ رَبِّنَا مُمْ كَانُونُ وَتُنتَهُمُ الآ اَن قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مُن كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ انظر كيف كذابُوا على انفيهِمُ وَ صَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا مَن اللهِ رَبِّنا مَنْ مُثْرِكِينَ ﴾ انظر كيف كذابُوا على انفيهِمُ وَ صَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا وَاللهِ رَبِّنا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

تر المجان المجان المحرال المح

تیکی خینے: حقیقت آدمی کے لئے جانی پہچانی چیز ہے کیونکہ وہ آدمی کی فطرت میں پیوست ہے اور کا کتات میں ہرطرف خاموش زبان میں بول رہی ہے۔ یہود ونصاریٰ کا معاملہ اس باب میں اور بھی زیادہ

آگے تھا کیونکہ ان کے انبیاء اور ان کے صحفے ان کو قرآن اور پیغمبر آخر الزمال کے بارے میں صاف لفظول میں پیشگی خبردے چکے تھے، حتی کہ ان کے لئے اسے جاننا ایسا ہی تھا جیسے اپنے بیٹے کو جاننا۔

المحكمون (خلادة وكذه المكارة

اس قدر کھلا ہوا ہونے کے باوجود انسان کیوں حقیقت کوتسلیم نہیں کرتا۔ اس کی وجہ وقتی نقصان کا اندیشہ ہے۔ حقیقت کو مانا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آ دمی اپنے کو بڑائی کے مقام سے اُتارے۔ وہ تقلیدی ڈھانچہ سے باہر آئے، وہ ملے ہوئے فائدوں کوترک کرے۔ آ دمی یہ قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس لئے وہ حق کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وقتی فائدے کی خاطر وہ اپنے کو ابدی گھائے میں ڈال دیتا ہے۔ ہوتا اس لئے وہ حق کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وقتی فائدے کی خاطر وہ اپنے کو ابدی گھائے میں ڈالتی ہے کہ وہ امتحان کی این اس موقع پر مطمئن رہنے کے لئے مزید یہ بات اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے کہ وہ امتحان کی

اپناس موقع پر مطمئن رہنے کے لئے مزید یہ بات اس کودھوکے میں ڈالتی ہے کہ وہ امتحان کی اس دنیا میں ہمیشہ اپنے موافق توجیہات پانے میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ وہ سچائی کے تق میں ظاہر ہونے والے دلائل کورد کرنے کے لئے جھوٹے الفاظ پالیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں اس کو یہ آزادی بھی حاصل ہے کہ حقیقت کی خودساختہ تعبیر کرکے یہ کہہ سکے کہ سچائی عین وہی ہے جس پر میں قائم ہوں۔

جب بھی آ دمی اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنا تا ہے تو دھیر ہے دھیر ہے ان چیزوں کے گرد تائیدی باتوں کا طلسم تیار ہوجا تا ہے۔ وہ موہوم آرزوؤں اور جھوٹی تمناؤں کا ایک خود ساختہ ہالہ بنا لیتا ہے جو اس کو اُس فریب میں مبتلا رکھتے ہیں کہ اس نے بڑے مضبوط سہارے کو پکڑ رکھا ہے گر قیامت میں جب تمام پردے بھٹ جائیں گے اور آ دمی دیکھے گا کہ اللہ کے سواتمام سہارے بالکل جھوٹے شے تو اس کے سامنے اس کے سواکوئی راہ نہ ہوگی کہ وہ خود اپنی کہی ہوئی باتوں کی تردید کرنے گئے۔ گویا اس قسم کے لوگ اس وقت خود اپنے خلاف جھوٹے گواہ بن جائیں گے۔ ونیا میں وہ جن چیز دل کے حامی سنے رہے اور جن سے منسوب ہونے کو اپنے لئے باعث فخر سجھتے رہے ، آخرت میں خود اپنے کے باعث فخر سجھتے رہے ، آخرت میں خود اپنے کے باعث فخر سوجا ئیں گے ، انھوں نے عقائد اور توجیہات کا جوجھوٹا قلعہ کھڑا کیا تھا، وہ اس طرح ڈھے جائے گا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔



أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قُومٌ أَن يَبْسُطُواۤ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكَّلِ يَبْسُطُوۤاۤ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ اللهِ فَلَيْتُولُكُ اللهِ فَلْمُتَوْلِقَالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

می اور ایندگی اور الله کی نعت کو یاد کرواوراس کے اس عہد کو یاد کروجواس نے تم الله سے لیا ہے۔ جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور الله سے ڈرو۔ بے شک الله ولوں کی بات تک جانتا ہے۔ اے ایمان والو! الله کے لئے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو اور کسی گروہ کی دخمی تم کواس پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو۔ یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک الله کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جولوگ ایمان لائے اور افھوں نے نیک عمل کیا، ان سے الله کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے اور جھول نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا یا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو! اپنے او پر الله کے احسان کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے اُن کے ہاتھ کو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے اُن کے ہاتھ کو دول دیا اور اللہ سے ڈرواور ایمان والول کو اللہ بی پر بھر و سے کرنا جا ہے۔ "

کروہ دنیا میں اللہ سے ڈرکررہے گا اور اللہ اُس کا ضامن ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں بنرہ کا کفیل ہو جائے گا۔ بندے کو اپنے عہد میں پورا اُسر نے کے لئے دوباتوں کا ثبوت وینا ہے۔ ایک ہے کہ وہ قوام اللہ جائے گا۔ بندے کو اپنے عہد میں پورا اُسر نے کے لئے دوباتوں کا ثبوت وینا ہے۔ ایک ہے کہ وہ قوام اللہ بن جائے۔ یعنی وہ اللہ کی باتوں پرخوب قائم رہنے والا ہو۔ اس کا وجود ہر موقع پر سے ترین جواب پیش کرے جو بندے کو اپنے واس کا ذہن اللہ کی کرے جو بندے کو اپنے رب کے لئے پیش کرنا چاہیے۔ وہ جب کا نتات کو دیکھے تو اس کا ذہن اللہ کی قدرتوں اور عظم توں کے تصور سے سرشار ہوجائے وہ جب اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو اپنی زندگی سرا پافشال اور احسان نظر آئے۔ اس کے جذبات اُمنڈیں تو اللہ کے لئے اُمنڈیں۔ اس کی توجیہات کی چیز کو اپنا مرکز بنا نیس تو اللہ کو بنا نیس۔ اس کی محبت اللہ کے لئے ہو۔ اس کے اندیشے اللہ سے وابستہ ہوں۔ اس کی معبادت و اطاعت کرے۔ وہ اللہ کے راستہ میں اپنے اثاثہ کو خرج کے دوں میں اللہ سایا ہوا ہو۔ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ وہ اللہ کے راستہ میں اپنے اثاثہ کو خرج کے دوں بین اللہ سایا ہوا ہو۔ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ وہ اللہ کے راستہ میں اپنے اثاثہ کو خرج کے دوں بین کے دوں بین کے دوں کے دین کے داستہ میں لگا کرخوش ہوتا ہو۔

عہد پر قائم رہنے کی دوسری شرط بندول کے ساتھ انصاف ہے۔انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کی شخص کے ساتھ کی بیشی کئے بغیر وہ سلوک کرنا جس کا وہ باعتبار واقعہ ستحق ہے۔معاملات میں تن کو ابنانا نہ کہ ابنی خواہشات کو۔اس معاملہ میں بندے کو اتنا نہاوہ پابند بنتا ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی اپنے کو انصاف سے باند ہے رہے جب کہ وہ وشمنول اور باطل پرستوں سے معاملہ کر رہا ہو، جب کہ شکایتیں اور





تلخ یادیں اس کو انصاف کے راستہ سے پھیرنے لگیں۔

دنیا میں اللہ نشانیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ایسے دلائل کی صورت میں جس کی کا ث آدمی کے پاس موجود نہ ہو۔ جب آدمی کے سامنے اللہ کی دلیل آئے اور وہ اس کو ماننے کے بجائے لفظی تکرار کرنے گئے تو اس نے اللہ کی نشانی کو جھٹلا یا۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں سخت سزا پائیس گے اور جن لوگوں نے اس کو مان لیاوہ اللہ کے انعام کے سخق ہول گے۔

#### سبق نمبر 😡 سب ہے بری نفسیات گھمنڈ کی نفسیات ہے

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشَتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ \* وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْدِ عِلْمِ \* وَ يَتَخِذَهَا هُرُوا اللَّيْنَا وَلَى مُسْتَكُبِرًا كَانُ لَمُ يَسْبَعُهَا كَانَ فِي الْمُنْ الْمُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّ

فَيْرُ فَيْكُمْ؟ "اورلوگول میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بڑا ہے جو غافل کرنے والی ہیں، تا کہ اللہ کی راہ سے گراہ کرے بغیر کی علم کے اور اس کی ہنمی اُڑائے۔ ایسے لوگوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا منصموڑ لیتا ہے جیسے اس نے سناہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہراپن ہے۔ تو اس کو ایک در دناک عذاب کی خوش خبری دے دو۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیا۔ ان کے لئے نعمت کے باغ ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ باللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ "

کی بات ذمہ داری کا است نے باتیں دوشتم کی ہوتی ہیں۔ایک نفیحت اور دوسری تفریح ۔ نفیحت کی بات ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔وہ آدمی سے کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کے لئے کہتی ہے۔اس لئے ہر دَور میں بہت کم ایسے لوگ ہوئے ہیں جونفیحت کی باتوں سے دلچینی لیں۔انسان کا عام مزاح ہمیشہ بیرہا ہے کہ وہ تفریح کی باتوں کوزیادہ پند کرتا ہے۔وہ نفیحت کی '' کتاب' کے مقابلہ میں اس کتاب کا زیادہ خریدار بنا ہے جس میں اس کے لئے ذہنی تفریح کا سامان ہواوروہ اس سے کچھ کرنے کے لئے نہ کھے۔

جس شخص کا حال میہ ہوکہ وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کواس شم کی تفریخی باتوں میں مشغول کرنے لگے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے کیوں کہ وہ اس ذہنی بے راہ روی کا قائد بنا۔ اس نے لوگوں کے ذہن کو بے فائدہ باتوں میں مشغول کرکے انہیں اس قابل نہ رکھا کہ وہ زیادہ سنجیدہ باتوں میں



دھیان دیے شکیں۔

سب سے بری نفیات گھمنڈی نفیات ہے۔ جوشخص گھمنڈی نفیات میں مبتلا ہواں کے سامنے حق آئے گا مگر وہ اپنے کو بلند سمجھنے کی وجہ سے اس کا اعتراف نہیں کرے گا۔وہ اس کو حقارت کے ساتھ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے برعکس معاملہ اہل ایمان کا ہے۔ ان کا نفیحت پند مزاج اضیں مجود کرتا ہے کہ وہ سچائی کا اعتراف کریں۔وہ اپنی زندگی کو تمام تر اس کے حوالہ کردیں۔

# سبق نمبر الله کی کتاب سی گروه کوملنااس کواملت عاکم کی تنجی عطا کرناہے

می کی اس او بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو ہمارے کم اس کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو ہمارے کم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ جب کہ انھوں نے صبر کیا۔ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اُن اُمور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کے لئے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بن کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں۔"

تَیْنِیْنِی آندگی کتاب کسی گروہ کو ملنااس کو المت عالم کی کنجی عطا کرنا ہے۔ مگر امامت عالم کا مقام کسی گروہ کو اس وقت ملتا ہے جب کہ وہ صبر کا ثبوت دے۔ لماصلاوا کی تفییر لماصلاوا عن اللانیا ہے کی گئی ہے۔ (تفییر ابن کثیر، الجزء الثالث، صفحہ ۳۲۳) یعنی پیشوائی کا مقام آئیس اُس وقت ملاجب کہ انھوں نے دنیا سے صبر کیا۔

لوگ ای شخص یا گروہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں جو آخیں اپنے سے بلند دکھائی دے۔ جو اس وقت اصول کے لئے جئے جب کہ لوگ مفاد کے لئے جیتے ہیں۔ جو اس وقت انصاف کی جمایت کرے جب کہ لوگ قوم کی جمایت کرنے ہیں، جو اس وقت برادشت کرے جب کہ لوگ انتقام لیتے ہیں۔ جو اس وقت اپنے کومحرومی پر راضی کرلے جب کہ لوگ یانے کے لئے دوڑتے ہیں۔ جو اس وقت حق کے اس وقت اپنے کومحرومی پر راضی کرلے جب کہ لوگ یانے کے لئے دوڑتے ہیں۔ جو اس وقت حق کے

لئے قربان ہوجائے جب کہ لوگ صرف اپنی ذات کے لئے قربان ہونا جانتے ہیں۔ یہی صبر ہے اور جو لوگ اس صبر کا ثبوت دیں وہی قوموں کے امام بنتے ہیں۔

دین میں نئ نئ تشریح وتعبیر نکال کرجولوگ اختلافات کھڑے کرتے ہیں وہ اپنے لئے یہ خطرہ مول کے رہے ہیں وہ اپنے لئے یہ خطرہ مول کے رہے ہیں کہ آخر کار اللہ اُن کی بات کورڈ کر دے اور اس کے بعد ابدی ذکت کے سوا اور پچھان کے حصہ میں نہ آئے۔آدمی اکثر حالات میں سبق نہیں لیتا، یہاں تک کہ جو پچھ دوسروں پر گزراوہی اس پر بھی نہ گزر جائے۔

# سبق نمبر الم جوفض سيامؤمن نه موده دنيا كى عربت وجاه كوبسند كرتاب

يَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا الْمِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي نَوَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي الَّذِي الْمُنْوَا الْمَنْ الْمُنُوا الْمَنْوِ الْمُنْوِدِ الْمُنْوِدِ الْمُنْوِلُ الْمَنْوَا الْمُنْوَا الْمُنْوَا الْمُورِ الْمُنْوِدِ الْمُنْوِدِ الْمُنْوِدِ الْمُنْوَلِقُ الْمَنْوَا اللهُ الل

فَيْرِ فَيْ مَكُمْ الله الله الله الله الله براس كے رسول براوراس كتاب برجواس نے اپنے رسول برا تارى اور اس كتاب برجواس نے پہلے نازل كى۔ اور جو شخص انكار كرے الله كا اوراً س كے فرشتوں كا اوراس كى كتابوں كا اوراً س كے رسولوں كا اوراً خرت كے دن كا تو وہ بہك كر دور جا بڑا۔ بے شك جولوگ ايمان لائے بھرا نكاركيا، بھر ايمان لائے بھرا انكاركيا، بھر انكار ميں بڑھتے گئے تو الله اُن كو ہرگزنہ بخشے گا اور نہ اُن كوراہ دكھائے گا۔ منافقوں كو خوش خبرى دے دو كہ ان كے لئے ايك در دناك عذاب ہے۔ وہ لوگ جومؤمنوں كو چھوڑ كرمنكروں كو دوست بناتے ہيں، كيا وہ ان كے پاس عزت كى تلاش كررے ہيں، توعزت سارى الله كے لئے ہے۔ "

کیشین جی ایمان والو! ایمان لاؤ۔ 'ایہا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ مسلمانو! مسلمان بنو۔ اپنے کو مسلمان کہنا یا مسلمان ہم اسلمان کہنا یا مسلمان ہم سلمان قرار پائے کافی نہیں کہ آدمی اللہ کے یہاں بھی مسلمان قرار پائے گاجواللہ کواس طرح پائے کہ وہی اس کے یقین واعتاد کا اللہ کے یہاں صرف وہ شخص مسلمان قرار پائے گاجواللہ کواس طرح پائے کہ وہی اس کے لئے بے حقیقت ہوجائے۔ جو رسول کواس طرح مانے کہ ہر دوسری رہنمائی اس کے لئے بے حقیقت ہوجائے۔ جو آسانی کتابے ہوجا کیں۔ جوفرشتوں آسانی کتابے ہوجا کیں۔ جوفرشتوں

کے عقیدہ کواس طرح اپنے دل میں بٹھائے کہاس کومسوس ہونے لگے کہاس کے دائیں بائیں ہروتت اللہ کے چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں۔ جوآخرت کااس طرح اقرار کرے کہوہ اپنے ہرقول وفعل کوآخرت کا اللہ کے چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص اس طرح مؤمن بنے وہی اللہ کے نزدیک اس راستہ پر ہے جو ہدایت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جو شخص اس طرح مؤمن نہ بنے وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے، خواہ وہ ایپ نزدیک خودکو کتنا ہی مؤمن ومسلم مجھتا ہو۔

مانے اور نہ مانے کا بیم عرکہ آوی کی زندگی میں ہروت جاری رہتا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ پڑتا ہے۔ یا خواہشات کی طرف یاحق کے تقاضے ہوت آدی کا ذہمن دونوں میں سے کسی ایک رُخ پر چل پڑتا ہے۔ یا خواہشات کی طرف یاحق کے تقاضے پورے کرنے کی طرف۔ اگراہیا ہو کہ معاملہ کے وقت آدی کی سوچ اور جذبات خواہش کی سمت میں چل پڑیں تو گویا ایمان لانے والے نے ایمان سے انکار کیا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی سوچ اور جذبات کو حق کا پابند بنا لے تو گویا ایمان لانے والا ایمان لے آیا۔ آدی مسلمان بن کر دنیا کی زندگی میں داخل ہوتا کا پابند بنا لے تو گویا ایمان لانے والا ایمان کے سامنے آتی ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے جوا یسے موقع پر تواضع کا رویۃ اختیار کرے اور حق کا اعتراف کرے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے اندر کبر کی نفیات جاگ اُٹھیں اور وہ اس کو شکر اور سے بہلی صورت ایمان کی صورت ہے اور دوسری صورت ایمان کا انکار کرنے کی۔ جو شخص سچا مؤمن نہ ہووہ دنیا کی عزت و جاہ کو پند کرتا ہے اس لئے وہ ان لوگوں کی طرف جمک پڑتا ہے جن سے منسوب ہوکراس کی عزت و جاہ میں اضافہ نہ کرے خواہ وہ اہل جو ہوں۔

## سبق نمبر اس دنیا میں بے طاقتی بھی آ زمائش ہے اور طاقتور ہونا بھی آزمائش ہے

 کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیم ہے معبودوں کو چھوڑیں۔فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قبل کریں گے اور اُن کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔موئی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہوا ورصبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔اور آخری کا میا بی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لئے ہے۔موئی کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی سائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی موئی نے کہا قریب ہے کہ تمہار ارب تمہار کر وے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دی کھے کہ مرکبی ان کے تمہار کر دے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دی کھے کہ تمہار کر دیے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دی کھے کہ تم

تی میں میں ایک اور اس ایک نے اپنی پغیر کے سامنے جو سکلہ پیش کیا وہ حکومت کا پیدا کیا ہوا تھا۔ گر پیغیر نے اس کا جو کل بتایا وہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قومی سائل کے بارے میں دنیا دارلیڈروں کے سوچنے کے انداز اور پغیر کے سوچنے کے انداز میں کیا فرق ہے۔ ونیا دار لیڈراس قتم کے سکلہ کا حکومت کی سطح پر تلاش کرتا ہے، خواہ وہ حکومت سے مصالحت کی صورت میں ہو یا حکومت سے تصادم کی صورت میں۔ گر پغیر نے جو حل بتایا وہ یہ تھا کہ جو پچھ ہورہا ہے اس کو برداشت یا حکومت سے تصادم کی صورت میں۔ گر پغیر نے جو حل بتایا وہ یہ تھا کہ جو پچھ ہورہا ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے مدد کے طالب بنو، حکومت کی طرف سے بے نیاز ہوکر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر پغیبر نے یہ بھی بتادیا کہ وہ عام قومی ذوق کے خلاف جو حل پیش کررہا ہے وہ کیوں پیش کر رہا ہے وہ کو بیش کر ایک کو نہیں مل کے ذریعہ ان کا حل بھی نکلے گا۔ مگر خود اقتدار کیے کسی کو ملتا ہے۔ وہ محض اپنی تدبیروں سے کسی کو نہیں مل جاتا بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے کسی کو دیئے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے اور کسی سے چھنے جانے کا جب اقتدار کا تعلق اللہ بی ہو کتی ہو مسئلہ کے مل کر بھی یقینا اللہ بی کے پیس ہو کتی ہے۔ جو مسئلہ کے مل کر بھی یقینا اللہ بی کے پیس ہو کتی ہے۔ جو اقتدار کا تعلق اللہ بی ہو کتی ہو مسئلہ کے مل کی جز بھی یقینا اللہ بی کے پیس ہو کتی ہو ۔

پھریہ کہ یہ اقتدارجس کو بھی دیا جائے وہ حقیقا اس کے حق میں آ زمائش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہے طاقتی بھی آزمائش ہے اور طاقتور ہونا بھی آزمائش ہے۔ آج جس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس بھی اس کے نے کہ اس کو آزما یا جائے کہ وہ ظالم اور متکبر بنتا ہے یا انصاف اور تواضع کی روش اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اقتدار کا فیصلہ تمہار ہے حق میں کیا جائے گا اس وقت بھی اس کا مقصد تم کو جانچنا ہی ہوگا۔ جس طرح ایک گروہ کی ناا بلی کی بنا پر اس سے اقتدار چین کر کسی دوسر ہے گروہ کو دیا جاتا ہے، اس طرح دوسر اگروہ اگر نااہل ثابت ہوتو اس سے بھی چین کر دوبارہ کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ خوش حالی اور اقتدار جس کو آ دمی دنیا میں جاہتا ہے وہ حقیقت میں آخرت میں ملنے والی چیز ہے خوش حالی اور اقتدار جس کو آ دمی دنیا میں جاہتا ہے وہ حقیقت میں آخرت میں ملنے والی چیز ہے

المُعْلِينَ (خِلْدَ مَالِنَا تَعْمَلُ) المَّالِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ا

کیونکہ دنیا میں بیہ چیزیں بطور آ زمائش ملتی ہیں اور آخرت میں وہ بطور انعام اللہ کے صالح بندوں کو دی حاسم گی۔

سبق نمبر ان کی بے حسی یہاں تک بڑھی کہ وہ بیہ کہ مطمئن ہو گئے کہ ہم برگزیدہ اُمّت ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں

(سورة الاعراف: آيات ١٦٩ تا ١٤١)

تر المجران کے پیچے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے دارث بنے ، دہ ای دنیا کی متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیئے جائیں گے اور اگرائی ہی متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پر حق کے سواکوئی اور بات نہ کہیں اور انھوں نے پڑھا ہے جو پچھا سی میں لکھا ہے۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لئے ، کیا تم سیجھتے نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ، بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑکوان کے اوپر اُٹھایا، گویا کہ وہ سائبان کی اجر اُٹھوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ پکڑواُس چیز کو جو ہم نے تم کودی ہے۔ اور اُٹھول نے اور کھو جو اس میں ہے تا کہ تم بچو۔ "

ترون علی الی کارروائی کی کارروائی کی کارروائی کی کارروائی کی کارروائی کی کارروائی کی کارروائی کی کارروائی کا معاملہ ہے۔ اگرتم نے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو یادرکھو کہ اس عہد کا دوسرا فرایق وہ عظیم مستی ہے جو چاہے تو پہاڑ کو تھارے اوپر گراکتہ ہیں ہلاک کردے۔

اس وقت یہود میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اللہ سے ڈرنے والے اور نیک عمل کرنے

والے تھے۔ گربعد کو دھیرے دھیرے انھوں نے دنیا کو اپنامقصود بنالیا۔ وہ جائز ناجائز کا فرق کئے بغیر مال جمع کرنے میں لگ گئے۔ آسانی کتاب کو اب بھی وہ پڑھتے تھے گر اس کی تعلیمات کی خود ساختہ تاویلیس کر کے اس کو انھوں نے ایسا بنالیا کہ اللہ بھی ان کو اپنی باغیانہ زندگی کا حامی نظر آنے لگے۔ ان کی بے حسی یہاں تک بڑھی کہ وہ یہ کہ کرمطمئن ہوگئے کہ ہم برگزیدہ اُمّت ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اللہ ایٹ محبوب بندوں کے صدیے میں ہم کو ضرور بخش دے گا۔

یکی واقعہ ہرنی کی اُمت کے ساتھ پُٹی آتا ہے۔ ابتدائی دَور میں اس کے افراد اللہ ہے ڈرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمر اگلی نسلوں میں بیروح نکل جاتی ہے۔ وہ دوسرے دنیا دار لوگوں کی طرح ہوجاتے ہیں۔ ان کے درمیان اب بھی دین موجود ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب اب بھی ان کے بہاں پڑھائی جاتی ہوتا ہے نہ کہ حقیقتا عہد خداوندی کے طور پر۔ وہ عملاً آخرت کو بھول کر دنیا پرتی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ وہ صحیح اور غلط سے بے نیاز ہوکر ابنی نواہشوں کو اپنا فرت کو بھول کر دنیا پرتی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ وہ صحیح اور غلط سے بے نیاز ہوکر ابنی نواہشوں کو اپنا فرہ بینا لیتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ان کو یہ بھی نخر ہوتا ہے کہ وہ افضل اللم م ہیں۔ وہ محبوب اللہ کے اُمتی ہیں۔ کہ آدی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پڑے، وہ نماز کو قائم کرے اور کتاب مگر اصل چیز ہے کہ آدی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پڑے، وہ نماز کو قائم کرے اور کتاب اللہ کی کی معیار ہے ہے کہ آدی ''مصلی'' بن گیا ہو۔ اللہ کی کتاب سے تعلق اور مطلح کا دور نماز کو قائم کرنے کا معیار ہے ہے کہ آدی ''مصلح'' بن گیا ہو۔ اللہ کی کتاب سے تعلق اور مطلح کی باتا ہے نہ کہ مفسد۔

\*\*Desturdubooks.net\*\*

سبق نمبر این غلطیوں کوخوش نما الفاظ میں بیان کر کے اپنے

#### کومطمئن کرلیتاہے کہوہ حق پرہے

 الا المحالية المحالية

ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کردیتے ہیں تو وہ ایسا ہوجاتا ہے گویا اس نے بھی اپنے کی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حدسے گزر جانے والوں کے لئے ان کے اعمال خوش نما بنا ویئے گئے ہیں۔''

کیشین اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص قابل انعام عمل کرے تو اس کاعمل فور آاس کے اعمال نامہ میں شامل کر دیا جا تا ہے ہیکن اگر کوئی شخص قابل سز افعل کا ارتکاب کر ہے تو اللہ اس کوڈھیل دیتا ہے تا کہ وہ کسی موڑ پر متنبہ ہوکر اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ کا یہ قانون انسان کے لئے بہت بڑی رحمت ہے ، ورنہ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ ہر وقت برائی کرنے پر آمادہ رہتا ہے۔ اور اگر لوگوں کو ان کی برائیوں پر فور آ بکڑا جانے لگے تو ان کی مہلت عمر بہت جلد ختم ہو جائے اور زمین کی پشت چلنے والے انسانوں سے خالی ہوجائے۔

دنیا کی زندگی میں سرکش وہ لوگ بنتے ہیں جو دنیا میں یہ بھے کر رہیں کہ مرنے کے بعد انہیں خداکا سامنانہیں کرنا ہوگا۔ جو پکڑ کے اندیشہ سے خالی ہوکر زندگی گزارتے ہیں۔ جو بچھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں کہ جو دھاندلی چاہیں کریں اور جو فساد چاہیں پھیلا کیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان سچائی اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ہی حقیقی مُحرِّک ہے اور وہ یہ کہ آدمی یہ سمجھے کہ سب طاقت وروں کے اوپر ایک طاقت ور ہے۔ ہم آدمی اس کے آگے بے بس ہے۔ وہ ایک دن تمام انسانوں کو پکڑے گا اور ہمرایک مجبور ہوگا کہ اینے بارے میں اس کے فیصلہ کو تسلیم کرے۔

دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ آدمی باربار کسی نہ کسی تکلیف یا حادثہ کی زد میں آجاتا ہے، آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ خارجی طاقتوں کے مقابلہ میں وہ بالکل بے بس ہے۔ اس وقت آدمی بے اختیار ہوکر اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیتا ہے۔ گریہ حالت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مصیبتوں کی گرفت میں ہو، مصیبت سے نجات پاتے ہی وہ دوبارہ ویسا ہی غافل اور سرکش بن جاتا ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ ایسے لوگوں کے اظہارِ بندوں کو اللہ تسلیم نہیں کرتا کیونکہ اظہارِ بندگی وہ مطلوب ہے جو آزدانہ حالات میں کیا جائے، مجورانہ حالات میں ظاہر کی ہوئی بندگی کی اللہ کے نزد یک کوئی قیت نہیں۔

آدمی ایک توجیہ پیند مخلوق ہے۔ وہ ہم ممل کا ایک جواز تلاش کرتا ہے۔ اگر آدمی سرکشی کو اپنے لئے پیند کر لے تو اس کا ذہن اس کی سرکشی کو بیند کر لے تو اس کا ذہن اس کی سرکشی کو درست ثابت کرنے کے لئے اس کوخوبصورت الفاظ فراہم کرتا رہے گا۔ اس کا نام تزئین عمل ہے۔ آدمی ابنی غلطیوں کوخوش نما الفاظ میں بیان کر کے اپنے کومطمئن کر لیتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ مگر یہ ایسا ہی جیسے

المنافق المناف

- Irr

کوئی شخص آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور سمجھے کہ وہ اس کونہیں جلائے گا کیونکہ اس کا نام اس نے سرخ پھول رکھ دیا ہے۔

سبق نمبر الله جن لوگوں کے سینے میں حتاس دِل ہے ان کو جب الله کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کو بیخیال ستانے لگتا ہے کہ اب تک ان سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟

قُلْ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ تَحْمَةِ اللهِ لَا اللهَ يَغْفِرُ النَّهِ اللهَ يَغْفِرُ النَّهِ اللهَ اللهَ يَغْفِرُ النَّهِ اللهُ مَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا

فَ وَ الله مَلِي الله كَالله كَالله عَلَى الله مَلَ الله مَلَى الله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَا كَالله كَالله كَالله كَالله ك

تشریخ بی بین اور کے سینے میں حتاس دل ہے ان کو جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان کو یہ خیال ستانے لگتا ہے کہ اب تک ان سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ ای طرح اللہ پرستانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی آ دمی سے بار بار کوتا ہیاں ہوتی ہیں اور اس کی حتاسیت دوبارہ اس کوستانے لگتی ہے تی کہ بیا حساس بعض لوگوں کو مایوی کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔

ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے اپنی کتاب میں بیا علان فرمایا کہ آئیں یقین کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ ایک ایسے اللہ سے ہے جو غفور ورجیم ہے۔ وہ آدمی کے ماضی کوئیس بلکہ اس کے حال کو دیکھتا ہے۔ وہ آدمی کے ظاہر کوئیس بلکہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے۔ وہ آدمی سے وسعت کا معاملہ فرما تا ہے نہ کہ پکڑ دھکڑ کا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ از سرِ نوع اس کو اپنی رحمت کے سامیہ میں لے لیتا ہے، خواہ اس سے کتنا ہی بڑا قصور کیوں نہ ہوگیا ہو۔

سبق نمبر الله دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک قوم اُبھری اور پھرمٹ گئی

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ · كَانُوا

المنافقين المنتقلة ال

هُمُ اَشَكَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَ اثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاَخَلَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّ مِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ ۞ ذٰلِكَ بِاللهُمُ كَانَتُ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَاَخَلَهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تر جو بن سے پہلے گزر بچے ہیں۔ وہ ان سے بہت زیادہ تھے تو سی اوران آثار کے جو بان سے پہلے گزر بچے ہیں۔ وہ ان سے بہت زیادہ تھے تو سی اوران آثار کے اعتبار سے بھی جو انھوں نے زمین میں جھوڑ ہے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پران کو پکڑ لیا اور کو کی اُن کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کیا اور کو کی اُن کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لئے ہوا کہ ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ طاقت و کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انھوں نے انکار کیا۔ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ طاقت و رہے، سخت سز ادینے والا ہے۔''

کیفیری آئی دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک قوم اُ بھری اور پھر مٹ گئ۔
ایک قوم جس نے زمین پر شاندار تمکدُ ن کھڑا کیا۔ آج اُس کا تمدُ ن کھنڈر کی صورت میں زمین کے نیچ
د با ہوا پڑا ہے۔ ایک قوم جس کو کسی وقت ایک زندہ واقعہ کی حیثیت حاصل تھی، آج وہ صرف ایک تاریخی
واقعہ کے طور پر قابل ذکر مجھی جاتی ہے۔

اس قتم کے واقعات لوگوں کے لئے معلوم واقعات ہیں گرلوگوں نے ان واقعات کوارضی حوادث یا سیاسی انقلابات کے خانہ میں ڈال رکھا ہے لیکن اصل حقیقت سے ہے کہ بیسب خدائی فیصلے تھے جو سیائی انقلابات کے خانہ میں ڈال رکھا ہے لیکن اصل حقیقت سے ہے کہ بیسب خدائی فیصلے تھے جو سیائی و کے انکار کے نتیجہ میں ان قوموں پر نازل ہوئے۔اگر ہم کو وہ نگاہ حاصل ہوجس سے ہم معنوی حقیقتوں کو د کیے سکیس تو ہم کونظر آئے گا کہ ہر واقعہ اللہ کے فرشتوں کے ذریعہ انجام پار ہاتھا، اگر چہ بظاہر د کیھنے والوں کو وہ دنیوی اسباب کے تحت ہوتا ہوا دکھائی دیا۔

سبق نمبر الل ناحق پرخوش ہونے والے اور گھمنڈ کرنے والے کون تھے، یہ وقت کے بڑ ان مل گئی۔ وقت کے بڑ ان مل گئی۔ وقت کے بڑ ان کی وجہ سے وہ ناز اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے

اَكُمْ تَكَ إِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْبِ اللهِ ﴿ اَنَى يُصُرَفُونَ ۞ الَّذِيْنَ كَنَابُوا بِالْكِتْبِ وَ بِمَا اللهِ اللهِ وَسُلَنَا ﴿ وَسُلَنَا اللهِ اللهِ



كَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَقِّ وَ إِمَا كُنْتُمُ تَفْرَحُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِمَا كُنْتُمُ تَفْرَحُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِمَا كُنْتُمُ تَمْوَى كُنْتُمُ تَمْرُحُونَ فَي الْمُتَكِيِّرِيْنَ فِيها فَبِلْسَ مَثْوَى لَنْتُمُ تَعْرَفُونَ فَي الْمُتَكِيِّرِيْنَ فِي الْمُتَكِيِّرِيْنَ فَي الْمُتَكِيِّرِيْنَ فِي اللَّهُ اللَّ

تیکی ہے: ناحق پرخوش ہونے والے اور گھمنڈ کرنے والے کون سے، یہ وقت کے بڑے لوگ سے ان کو پچھ دنیا کا سامان اور دنیا کی بڑائی مل گئے۔ اس کی وجہ سے وہ ناز اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی مادّی کامیا بی نے ان کے اندر غلط طور پریہ احساس پیدا کر دیا کہ وہ پائے ہوئے لوگ ہیں۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ صرف محروم لوگ تھے۔

وقت کے یہ بڑے اوّلاً حق کے مکر بنتے ہیں۔ پھران کی پیروی میں عوام بھی حق کا انکار کرنے گئے ہیں۔ ان آیات میں اگلی دنیا کا وہ منظر دکھایا گیا ہے جب کہ یہ لوگ اپنی متکبّر اندروش کی سزا پانے کے لئے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔ ان کی جھوٹی بڑائی آخر کار انہیں جہاں پہنچائے گی وہ صرف ابدی ذلت ہے جس سے نکلنے کی کوئی صورت ان کے لئے نہ ہوگی۔

سبق نمبر الله سجى توبه آخرت كى روشى ہے اور جھوٹى توبه آخرت كااندهيرا

اَلَيْهَا الَّذِينَ اَمَنُوا تُوبُوَّا إِلَى اللهِ تَوْبَةً لَصُوحًا عَلَى رَبُّكُمْ اَن يُكَفِّر عَنْكُمْ سَيَاٰتِكُمْ وَيُكُمْ اَن يُكَفِّر عَنْكُمْ سَيَاٰتِكُمْ وَيُكُمْ اَنْ يُكَفِّر عَنْكُمْ سَيَاٰتِكُمْ وَيُكُمْ اللهُ النَّبِي وَيَعْلَمُ الْاَيْلَى وَسَيَاٰتِكُمْ وَيُكُمْ اللهُ النَّبِي وَيَعْلَمُ اللهُ النَّبِي وَيَعْلَمُ اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ النَّيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُوا اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے ینچے نہریں بہتی ہول گی۔ جس دن اللہ نبی کو اور اُس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رُسوانہیں کر ہے گا۔ ان کی روشنی ان کے آگے اور اُن کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب اہرے دلئے ہماری روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔''

کیفیری نے: موجودہ دنیا میں انسان کو آزمائی حالات میں رکھا گیا ہے۔ اس لئے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی تلافی کے لئے توبہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کی اصل حقیقت شرمندگی ہے۔ آدمی کو اگر واقع تا اپنی غلطی کا احساس ہوتو وہ سخت شرمندہ ہوگا اور اُس کی شرمندگی اُس کو مجود کرے گی کہ وہ آئندہ ایسافعل نہ کرے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ شرمندگی ہی توبہ ہے۔ الندھ توبہ آئی کہ وہ آئندہ ایسافعل نہ کرے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ شرمندگی ہی توبہ ہے۔ (الندھ توبہ آئی ایک صحابی نے کہا کہ بچی توبہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھراس فعل کو نہ دہرائے۔ (یعوب شھرلا یعود)

توبہوہ ہے جو بچی توبہ (توبۃ النصوح) ہو محض الفاظ دہرا دینے کا نام توبہ ہیں۔ حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی کسی غلطی کے بعد زبان سے توبہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ (توبۃ الکذابین) ہے۔ بچی توبہ آخرت کی روشی ہے اور جھوٹی توبہ آخرت کا اندھرا ہے۔ سبق نمبر کھی الگذابین کے زمانہ میں ہمیشہ بیہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف والا دین

جاتار بهتا ہے اور اس کی جگہ دھوم دھام والا دین آجاتا ہے۔
وَ إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ الِنُكَا قَالُوا قَلْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثُلَ هٰذَا اِنَ هٰذَا اللهُ وَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُولِدُ اللّهُ لِيُعَالِينَ فَا مُولِدُ اللّهُ لِيعَالِينَ فَا هُو الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُولِدُ اللّهُ لِيعَالِينَ فَا هُو الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُولِدُ عَلَيْنَا عِمْدَا لِي اللّهُ وَ مَا كَانَ اللّهُ لِيعَالِي اللّهُ مُعَالِيهِ الْعَدِيمِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَالِيهُ مَعْلِيبَهُمُ وَ مَا كَانَ اللّهُ مُعَلِيبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَالَيهُ اللّهِ يُعِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيعَالَيْكُونَ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَلِّيبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمُ اللّهُ لِيعَالَيْكُونَ وَمَا كَانَ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ اللّهُ مُعَلِّ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عَنْدَالْبَيْتِ اللّهُ مُكَاءً وَ اللّهُ لَكُنْ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عَنْدَالْبَيْتِ اللّهُ مُكَاءً وَ اللّهُ اللّهُ وَهُوا الْعَدَابَ بِمِنَا كُنْتُهُمْ تَكُفُونُ وَ وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عَنْدَالْبَيْتِ اللّهُ مُكَاءً وَ اللّهُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ وَ الْكِنَّ الْمُنْ وَلَائِقَ الْمُعْدُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عَنْدَالْبَيْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المنافقين المناف

- Imy

پھر برسادے یا اور کوئی دردنا ک عذاب ہم پر لے آ۔ اور اللہ ایسا کرنے والانہیں کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ تم ان میں موجود ہواور اللہ اُن پر عذاب لانے والانہیں جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دے گا حالال کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جب کہ وہ اس کے متوتی نہیں۔ اس کے متوتی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوسکتے ہیں۔ مگر ان میں سے اکثر اس کونہیں جانے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی منازسیٹی بجانے اور تالی پٹنے کے سوا اور پھر نہیں۔ پس اب چکھوعذاب اپنے کفرکا۔''

کیشی نے: ہم بھی ایسا کلام بناسکتے ہیں، ہم ناحق پر ہیں تو ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برستے۔
یہ سب گھمنڈ کی باتیں ہیں۔ آدمی جب دنیا میں اپنے کو محفوظ حیثیت میں پاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ
حق کا اٹکار کرنے یا اس کونظرانداز کرنے سے اس کا پچھنہیں بگڑا تو اس کے اندر جھوٹے اعتماد کی نفسیات
پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو پچھ کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ اس کا بیداحساس اس کی
زبان سے ایسے کلمات نکلوا تا ہے جو عام حالات میں کسی کی زبان سے نہیں نکلتے۔

اس قسم کے لوگوں میں یہ دلیری اللہ کے قانونِ مہلت کی وجہ سے پیدا ہوجاتی ہے۔ اللہ یقیناً مجرموں کو سزا دیتا ہے مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ آ دمی کو ہمیشہ اس وقت پکڑتا ہے جب کہ اس کے او پر ش وباطل کی وضاحت کا کام مکمل طور پر انجام دے دیا گیا ہو۔ اس کام کی تکمیل سے پہلے کسی کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ نیز یہ کہ دعوتی عمل کے درمیان اگر ایک ایک دو دو آ دمی اس سے متاثر ہوکر اپنی اصلاح کر دہ ہوں، تب بھی سزا کا نزول رُکا رہتا ہے تا کہ یہ عمل اس صد تک مکمل ہوجائے کہ جتن سعید روس ہیں سب اس سے ماہر آ چکی ہوں۔

استوں میں بگاڑ آتا ہے تو ایسانہیں ہوتا کہ ان کے درمیان سے دین کی صورتیں مث جائیں۔
بگاڑ کے زمانہ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف والا دین جاتا رہتا ہے اور اس کی جگہ دھوم دھام والا
دین آجاتا ہے۔ابقوم کے پاس عمل نہیں ہوتا بلکہ ماضی کی شخصیتیں اور ان کے نام پر قائم شدہ گذیاں
ہوتی ہیں ۔لوگ ان شخصتوں اور ان گذیوں سے وابستہ ہو کر سمجھتے ہیں کہ ان کو وہی عظمت حاصل ہوگئ
ہے جو تاریخی اسباب سے خود اُن شخصیتوں اور گذیوں کو حاصل ہے۔ لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں مگر
بڑے بڑے ناموں پر نمائش اعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا دینی کا رنامہ انجام دے رہے ہیں۔
مکہ کے لوگ ای قتم کی نفیات میں مبتلا ہے۔ ان کو نخر تھا کہ وہ بیت اللہ کے وارث ہیں۔
ابراہیم واساعیل جیے جلیل القدر پنجم بروں کی اُمت ہیں۔ان کو کعبہ کے خادم ہونے کا شرف حاصل ہے۔
ان کا خیال تھا کہ جب ان کو استے دینی اعز از ات حاصل ہیں اور وہ استے بڑے بڑے بڑے دینی کا رنا ہے۔
انجام دے رہے ہیں تو کیے ممکن ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔

سبق نمبر 🛈 دنیامیں آ دمی کی سرکشی کی وجدا کثر پیرہوتی ہے کہوہ دنیا کی چیزوں کواینے حق میں اللہ کا انعام سمجھ لیتا ہے حالانکہ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ صرف بطور آز مائش ہے نہ کہ بطورِ انعام قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّنَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ دِيْنًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرُهِيْمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَ نُسُكِىٰ وَ مَحْيَاتَى وَمَمَاتِى للهِ رَبّ الْعَلَيِيْنَ ﴿ لَا شَرِيْكَ لَكُ ۚ وَ بِنَ لِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا آوَّلُ الْبُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ آغَيْرَ اللّهِ ٱبْغِيْ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَ لَا تَزِرُ وَاذِرَةً وِّزْرَ ٱخْرَى ۚ ثُمَّرَ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِّيفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَآ المُكُمُ النَّ رَبُّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ (سورة الانعام: آيات ١٦٥١) تَتَرِيْنَ عَلَيْهِ ﴾ '' كهومير برب نے مجھ كوسيدها راسته بتاديا ہے۔ دين سيح ابراہيم كي ملت کی طرف جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔کہومیری نماز اور میری قربانی ،میرا جیناً اورمیرا مرنا اللہ کے لئے ہے جورب ہے سارے جہان کا۔کوئی اس کا شریک نہیں اور مجھے اُسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمال بردار ہوں۔ کہو، کیا میں اللہ کے سواکوئی اوررب تلاش کروں جب کہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور جو شخص بھی کوئی کمائی کرتا ہے وہ اس یررہتا ہے۔اورکوئی بوجھ اُٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اُٹھائے گا۔ پھرتمہارے رب ہی کی طرف تمہارالوشاہے۔ پس وہمہیں بتادے گاوہ چیزجس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہےجس نے شہیں زمین میں ایک دوسرے کا جائشین بنایا اورتم میں سے ایک کا رُتبہ دوسرے پر بلند کیا۔ تا کہ وہ آزمائے تم کواینے دیئے ہوئے میں۔تمہارارب جلدسزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔''

کی میں اللہ نے اپنا وہ بے آمیز دین نازل کر دیا ہے جواس نے حضرت ابراہیم اور دوسر سے پیغیروں کو دیا تھا۔ اب جو تحص اللہ کی رحمت ونفرت میں حصہ دار بننا چاہتا ہو وہ اس دین کو بکڑ لے، وہ اپنی عبادت کو اللہ کے خاص کر دے۔ وہ اللہ سے قربانی کی سطح پر تعلق قائم کر ہے۔ وہ جئے تو اللہ کے لئے جئے اور اس کوموت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ ہمہ تن اللہ کا بندہ بنا ہوا ہو۔ عظیم کا ئنات اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اطاعتِ خداوندی کے اس دین پر قائم ہے۔ پھر انسان

اس کے سواکوئی دوسراراستہ کیسے اختیار کرسکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کی دنیا میں اللہ کی سرکشی کا طریقہ اختیار کرنا کسی کے لئے کامیابی کا سبب کس طرح بن سکتا ہے۔ بیہ معاملہ ہر شخص کا ابنا معاملہ ہے۔ کوئی نہ کسی کے انعام میں شریک ہوسکتا ہے اور نہ کوئی کسی کی سزا میں۔ آدمی کو چاہیے کہ اس معاملہ میں وہ اس طرح سنجیدہ ہوجا تا ہے۔ سنجیدہ ہوجا تا ہے۔

دنیا کا نظام ہے ہے کہ یہاں ایک شخص جاتا ہے اور دوسرااس کی جگہ آتا ہے۔ ایک قوم پیچے ہٹادی جاتی ہے اور دوسری قوم اس کے بجائے زمین کے ذرائع و وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ بارباریاد دلاتا ہے کہ یہاں کسی کا اقتدار دائی نہیں۔ مگر انسان کا حال ہے ہے کہ جب کسی کو زمین پر موقع ملتا ہے تو وہ گزرے ہوئے لوگوں کے انجام کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے ظلم اور سرکشی کو جائز ثابت کرنے کے لئے طرح طرح کے دلائل گھڑ لیتا ہے۔ مگر جب اللہ حقیقتوں کو برہنہ کرے گاتو آدمی دیکھے گا کہ اس کی ان باتوں کی کوئی قیمت نہ تھی جن کو وہ اپنے موقف کے جواز کے لئے مضبوط دلیل سمجھے ہوئے تھا۔

دنیا میں آدمی کی سرکشی کی وجہ اکثریہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے حق میں اللہ کا انعام سمجھ لیتا ہے حالانکہ دنیا میں جو کچھ سی کو ملتا ہے وہ صرف بطورِ آزمائش ہے نہ کہ بطورِ انعام۔ دنیا کی چیزوں کو آدمی اگر انعام سمجھے تو اس کے اندر عجز پیدا ہوگا۔ فخر کی نفسیات ڈھٹائی پیدا کرتی ہے اور عجز کی نفسیات اطاعت۔

## سبق نمبر کس ساری خرابیوں کی جڑیہ ہے کہ آدمی سیمھ لیتا ہے کہوہ اپنامالک آپ ہے

وَ اَنْنِارُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِى الْأَمُرُ مُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَاللّ نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ (سورهُ مريم: آيات ٣٠٠٣)

می خیری بی اور اُن لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملہ کا فیصلہ کردیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لارہے ہیں۔ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہے والوں کے وارث ہول گے۔اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔''

کی دنیا میں ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تواس کو موقع ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ نئی زندگی شروع کر سکے۔اس کے پاس ساتھی اور مددگار ہوتے ہیں جواس کو سنجالنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ مگر آخرت کی ناکامی ایس ناکامی ہے جس کے بعد دوبارہ سنجانے کا کوئی امکان نہیں۔ کیسا عجیب حسرت کا لمحہ ہوگا جب آ دمی ہے جانے گا کہ وہ سب کچھ کرسکتا تھا مگراس نے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ کرنے کا وقت ہی ختم ہوگیا۔

ساری خرابیوں کی جڑیہ ہے کہ آدمی میں مجھ لیتا ہے کہ وہ اپنا مالک آپ ہے گرحقیقت ہے ہے کہ یہ صرف ایک درمیانی وقفہ ہے۔ پہلے بھی صرف الله تمام چیزوں کا مالک تھا اور آخر میں بھی میصرف اللہ ہو۔ تمام چیزوں کا مالک معنوں میں کوئی مالکانہ حیثیت حاصل ہو۔ تمام چیزوں کا مالک ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کو یہاں حقیقی معنوں میں کوئی مالکانہ حیثیت حاصل ہو۔ سبق تمبر کی ماحول پرناحق کا غلبہ ہو، اس وفت کوئی شخص حق کو قبول

كرلے وہ سخت آ زمائش میں پڑجا تا ہے

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْلِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَهَدُوْا وَصَبَرُوْا ۚ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْلِهَا لَغَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَبُونَ ۞

میر و این میں ڈالے جانے کے لئے جنھوں نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور قائم رہے تو ان باتوں کے بعد بے شک تیرارب بخشے والا، میربان ہے۔ جس دن ہر مخص اپنی ہی طرف داری میں بولتا ہوا آئے گا۔ اور ہر مخص کواس کے کئے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔''

کیشین اگروہ بی اول پر ناحق کا غلبہ ہو، اس وقت کوئی شخص حق کو قبول کر لے وہ سخت آ زمائش میں پڑ جاتا ہے۔ چاروں طرف سے ماحول کا دباؤزور کرتا ہے کہ آ دمی دوبارہ رواجی دین کی طرف لوٹ جائے۔ ایک حالت میں اگروہ حق پر قائم رہے، وہ ہر چیز حتیٰ کہ جائیداداور وطن کو چھوڑ دے مگر حق کو نہ چھوڑ ہے تو وہ مہاجراور مجاہد ہے اور اللہ کی نظر میں بہت بڑے تو اب کا مستحق ہے۔

دنیا کی آزمائش میں جو چیز حق پر ثابت قدم رکھنے والی ہے وہ صرف آخرت کی یاد ہے۔ ہم آدمی پر بہت جلد ایک ہولناک دن آنے والا ہے۔ وہ دن ایساسخت ہوگا کہ آدمی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک کو بھول جائے گا۔ وہاں نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے بول سکے گا اور نہ کوئی شخص کسی کا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ اگر آدمی کو اُس آنے والے دن کا احساس ہوتو اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ ہم قسم کا نقصان گوارا کرلے گا مگر حق کو بھی نہ چھوڑ ہے گا۔

سبق نمبر السان کو چاہئے کہ جب وہ دوسرے انسان کے لئے ناپتو کھیک ناپ اور جب تو لئے ایک بیانہ کھیک ناپ اور جب تو لئے ایک بیانہ استعال کرے اور غیر کے لئے دوسرا بیانہ استعال کرے اور غیر کے لئے دوسرا بیانہ وکا تقریقا مال الیکنی می آخس کا فی میٹائے آشہ گاہ و او فواالکین و

الْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِالُواْ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْنِى الْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكِلُمْ وَصَّلَمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ۖ فَ وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِى وَ مَسْتَقِيْمًا فَأَتَّبِعُوا الشَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ مَسْتَقِيْمًا فَأَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ مَسْتَقِيمًا فَأَتَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ مَسْتَقِيمًا فَأَتَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَيْهِ وَلَا تَتَبَعُوا السَّبُلُ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَيْهِ وَاللّهُ بِلَا مَا وَاللّهُ بِلَهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

إِنْ مِنْ (بَلَادَةَ لَكُونَ (بَلَادَةَ لَكُونَا الْفَلِي

تر جائی از اور میتم کے مال کے پاس نہ جاؤ گرا سے طریقے سے جو بہتر ہو یہاں تک کہ دہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو۔ اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تہمیں حکم دیا ہے تا کہ تم نصیحت بکڑو اور اللہ نے حکم دیا کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے۔ پس ای پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستہ سے جدا کر دیں گی۔ پس ای پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستہ سے جدا کر دیں گی۔ پی اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تا کہ تم بچتے رہو۔'

ترون کی اسباب اس کی ذات میں مان کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ وہ تمام اضافی اسباب اس کی ذات میں حذف ہوجاتے ہیں جو عام طور پر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کا محرک بنتے ہیں۔ " بیتیم" کے ساتھ ذمہ داری کا معاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خالص اُصولی بنیاد پر باکر دار بنا ہونہ کہ فائدہ اور مصلحت کی بنیاد پر بیتیم کی ساج میں حسن سلوک کی آخری علامت ہوتا ہے جو شخص بیتیم کے ساتھ خیرخواہانہ سلوک کرے وہ دوسر بے لوگوں کے ساتھ بدرجہ اولی خیرخواہانہ سلوک کرے گا۔

کائنات کی ہر چیز دوسری چیز سے اس طرح وابستہ ہے کہ ہر چیز دوسرے کو وہی دیتی ہے جواس کو دینا چاہیے۔ یہی اُصول انسان کو اپنی زندگی میں دینا چاہیے۔ یہی اُصول انسان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ جب وہ دوسرے انسان کے لئے ناپتو ٹھیک ناپ اور جب تو لے تو گھیک تو لے۔ ایسانہ کرے کہ اپنے لئے ایک پیمانہ استعمال کرے اور غیر کے لئے دوسرا پیمانہ۔

زندگی میں باربارایے مواقع آتے ہیں کہ آدی کو کسی کے خلاف اظہار رائے کرنا ہوتا ہے، ایسے مواقع پر اللہ کا پیندیدہ طریقہ یہ ہے کہ آدی وہی بات کہے جو انصاف کے معیار پر پوری اُتر نے والی ہو کوئی اپنا ہو یا غیر ہو۔اس سے دوسی کے تعلقات ہول یا شمنی کے تعلقات، ایسا شخص ہوجس سے کوئی فائدہ وابستہ ہیں، ان تمام چیزوں کی پروا کئے بغیر آدی وہی کے جوفی الواقع درست اور حق ہے۔

برآ دمی فطرت کے عہد میں بندھا ہوا ہے۔ کوئی عبد لکھا ہوا ہوتا ہے اور کوئی عبد وہ ہوتا ہے جو

المحالم في المادرة لذهبيا

لفظول میں لکھا ہوانہیں ہوتا گرآ دمی کا ایمان، اس کی انسانیت اور اس کی شرافت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس موقع پر ایسا کیا جائے۔ دونوں قسم کے عہدوں کو پورا کرنا ہر مؤمن ومسلم کا فریضہ ہے۔ یہ تمام با تیں انتہائی واضح ہیں۔ آسانی وحی اور آ دمی کی عقل ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ گران سے وہی شخص نفیحت بکڑے وخود بھی نفیحت بکڑنا چاہتا ہو۔

یے احکام شریعت اللی کے بنیادی احکام ہیں۔ ان پر ان کے سید ہے مفہوم کے اعتبار سے عمل کرنا اللہ کی سیدھی شاہراہ پر چلنا ہے۔ اور اگر تاویل اور موشگافیوں کے ذریعہ ان میں شاخیں نکالی جائیں اور سارا زور ان شاخوں پر دیا جانے لگتو ہے ادھراُدھر کے متفرق راستوں میں بھٹکنا ہے جو بھی آ دمی کو اللہ تک نہیں پہناتا۔

سبق نمبر کا دنیا میں آدمی کو دوسم کے احوال پیش آتے ہیں، بھی پانا اور کمبری کھی کا دونوں جالتیں امتحان کے لئے ہیں

تشکیت دنیا میں آدمی کو دونتم کے احوال پیش آتے ہیں بھی پانا اور بھی محروم ہوجانا۔ یہ دونوں حالتیں امتحان کے لئے ہیں۔ وہ اس جانچ کے لئے ہیں کہ آدمی کس حالت میں کون سار دعمل پیش کرتا ہے۔ جس شخص کا معاملہ یہ ہو کہ جب اس کو بچھ ملے تو وہ فخر کرنے لگے اور جب اس سے چھینا جائے تو وہ منفی نفسیات میں مبتلا ہوجائے۔ ایساشخص امتحان میں ناکام ہوگیا۔

دوسراانسان وہ ہے کہ جب اس کو ملاتو اس نے اللہ کے سامنے جھک کراس کا شکر ادا کیا، اور جب اس سے چھینا گیا تو دوبارہ اس نے اللہ کے آگے جھک کرا پنے عجز کا اقر ارکیا۔ یہی دوسراانسان ہے جس کو یہاں نفس مطمعتہ کہا گیا ہے یعنی مطمئن روح۔

نفس مطمئن کا مقام اس شخص کو ملتا ہے جو کا ئنات میں اللہ کی نشانیوں پرغور کرے۔ جو تاریخ کے واقعات سے عبرت ونصیحت کی غذا لے سکے، جواس بات کا ثبوت دے کہ جب اس کی ذات میں اور حق

میں نکراؤ ہوگا تو وہ اپنی ذات کونظرانداز کر دے گا اور حق کو قبول کرلے گا، جوایک بار حق کو مان لینے کے بعد پھراس کو کبھی نہ چھوڑے، خواہ اس کی خاطراہے اپنے آپ کو کبلنا پڑے اور خواہ اس کے نتیجہ میں اس کی زندگی ویران ہوجائے۔

سبق نمبر ال جو گھمنڈ اور دنیا پرستی کی نفسیات میں مبتلا ہوں ، ان کے ذہن کے او پر ایسے غیر محسوس پردیے پڑجاتے ہیں جوحق بات کوان کے ذہن میں داخل نہیں ہونے دیتے

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَانْنَارْتَهُمْ أَمْرُ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُغْمِنُونَ وَخَتَمَ اللهُ عَلْ قُلُوْيِهِمْ وَعَلْ سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۞ (سوة العرة: آيات ٢٠٤)

فَيْرِ فَيْكُمْ الله عَلَى الْكَارِكِيا، ان كے لئے يكسال م، ڈراؤ يانہ ڈراؤ۔وہ مانے والے نہیں ہیں۔اللہ نے ان كے دلول پر اور اُن كے كانول پر مہر لگا دى ہے اوران كى آتھوں پر پردہ ہے۔اوران كے لئے بڑا عذاب ہے۔''

کینی وہ سورج کونہ دیکھے گا۔کوئی ایک آکھ کو بند کر لے تو آکھ رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کونہ دیکھے گا۔کوئی شخص اپنے کان میں روئی ڈال لے تو کان رکھتے ہوئے بھی وہ باہر کی آواز کونہیں سنے گا۔ایسا ہی کھھ معاملہ جن کا بھی ہے۔ جن کا اعلان خواہ کتنا ہی واضح صورت میں ہور ہا ہو گرکسی کے لئے وہ قابلِ فہم یا قابلِ قبول اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ اس کے لئے اپنے دل کے دروازے کھے رکھے۔ جو شخص اپنے دل کے دروازے کھے رکھے۔ جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اس کے لئے کا کنات میں اللہ کی خاموش پکار اور دا کی کی زبان سے اس کا لفظی اعلان دونوں بے سود ثابت ہول گے۔

حق کی دعوت جب اپنی ہے آمیزشکل میں اُٹھتی ہے تو وہ آئی زیادہ مبنی برحقیقت اور آئی زیادہ ملکا۔ جوشخص بھی کھلے ذہن مطابق فطرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کی نوعیت کو بیجھنے سے عاجز نہیں رہ سکتا۔ جوشخص بھی کھلے ذہن سے اس کو دیکھے گااس کا دل گواہی دے گا کہ بیعین حق ہے۔ مگر اُس وقت عملی صورت حال بیہ ہوتی ہے کہ ایک طرف وقت کا ڈھانچہ ہوتا ہے جوصد یوں کے ممل سے ایک خاص صورت میں قائم ہوجا تا ہے۔ اس ڈھانچہ کے تحت کچھ ذہبی یا غیر مذہبی گذیاں بن جاتی ہیں جن پر بچھ لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچھ عزت وشہرت کی صورتیں رائح ہوجاتی ہیں جن کے جھنڈے اُٹھا کر بچھ لوگ وقت کے اکابر کا مقام حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچھ کاروبار اور مفادات قائم ہوجاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے کو وابستہ حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچھ کاروبار اور مفادات قائم ہوجاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے کو وابستہ حاصل کئے ہوئے ہوتے ہوں۔ بیں۔ بچھ کاروبار اور مفادات قائم ہوجاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے کو وابستہ حاصل کئے ہوئے ہوتے ہوتے ہیں۔ بچھ کاروبار اور مفادات قائم ہوجاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے کو وابستہ

المنازق المناقفي

كركے بہت ہےلوگ اطمینان كى زندگى گزاررہے ہوتے ہیں۔

ان حالات میں جب ایک غیر معروف کونے سے اللہ اپنے ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی زبان سے اپنی مرضی کا اعلان کراتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس قتم کے لوگوں کو اپنی بن بن بن کی دنیا ہونگ ہوتی نظر آتی ہے۔ ت کے پیغام کی تمام تر صدافت کے باوجود دو چیزیں ان کے لئے اس کو شخے طور پر سجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایک کبر، دوسرے دنیا پرتی۔ جو لوگ مرق جہ ڈھانچہ میں بڑائی کے مقامات پر بیٹھے ہوئے ہوں اُن کو ایک 'جھوٹے آدئ' کی بات مانے میں اپنی عزت خطرہ میں پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ اصاس ان کے اندر گھمنڈ کی نفیات جگا دیتا ہے۔ دائی کو وہ اپنے مقابلہ میں حقیر محکو کراس کی دعوت کو نظر آتی ہے۔ یہ اصاس ان کے اندر گھمنڈ کی نفیات جگا دیتا ہے۔ دائی کو وہ اپنے مقابلہ میں حکیر بن جاتا ہے کیونکہ تن کا دائی مرق جہ ڈھانچہ کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ٹی اور غیر مانوس آ واز کو لے کر ان جاتا ہے کیونکہ تن کا دائی مرق جہ ڈھانچہ کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ٹی اور غیر مانوس آ واز کو لے کر انہا ہوں ہوں کہ دیتا ہوں ، ان کے ذہن کے اوپر معاملہ نہ سمجھیں۔ جو گھمنڈ اور دنیا پرتی کی نفیات میں جاتا ہوں ، ان کے ذہن کے اوپر معاملہ نہ سمجھیں۔ جو گھمنڈ اور دنیا پرتی کی نفیات میں جاتا ہوں ، ان کے ذہن کے وہر بیا ہوں ہونے وہر جو تی کے بادے میں آدی کے اندر خالا اند نفیات جاگ آٹھیں تو اس کے بعد وہ اس کی محقولیت کو سمجھوئیں یاتا۔ خواہ اس کی حق میں کتنے ہی واضح دلائل پیش کے جارے ہوں۔

سبق نمبر الس اینے دنیوی معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملہ

ميل سرسرى تو قعات كوكافى سمحها كويا الله كسامة جمول بولنا به وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ الْمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْلِخِو وَمَا هُمْ مِمُوَّمِ مِنْ يَقُولُ الْمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْلِخِو وَمَا هُمْ مِمُوَّمُ مِنْ يَعُولُ الْمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْلِخِو وَمَا يَشْعُرُونَ أَى فَا يُولِهِمُ مَرَضُ اللهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَ مَا يَخْلَعُونَ إِلاَّ اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَالْمَا اللهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَالِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مُومَا وَ لَهُمْ لَا اللهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَالِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(سورة البقرة: آيات ٨ تا١٧)

يِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوامُهُتِينِينَ ٠

قریمی جوری ان کے بزدیک ایران اور مسلحوں کو اولین اہمیت دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بزدیک سے بادانی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی محض تحفظات کے بغیرا پنے آپ کو ہمتن حق کے حوالے کر دے۔ ایسے اوگوں کی حقیق وفاداریاں اپنے دنیوی مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ البتہ ای کے ساتھ وہ حق سے بھی اپنا ایک ظاہری رشتہ قائم کر لیتے ہیں اس کو وہ عقل مندی سجھتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی دنیا بھی محفوظ ہے اور ای کے ساتھ ان کوحق پرتی کا تمغہ بھی حاصل ہے مگریدایک ایک خوائی ہے جو صرف آدی کے اپنے دماغ میں ہوتی ہے۔ اس کے دماغ کے باہر کہیں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ آزمائش کا ہر موقع ان کو سیج دین سے پھھ اور دور اور اپنے مفاد پرستاند دین سے پچھ اور قریب کر دیتا ہے۔ اس طرح گویا ان کے نواہ مخواہ سیائی کی خاطر اپنے کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اپنے طریقے کو وہ اصلاح کا طریقہ خواہ مخواہ سیائی کی خاطر اپنے کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اپنے طریقے کو وہ اصلاح کا طریقہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ ان کونظر آتا ہے کہ اس طرح کسی سے جھڑ امول لئے بغیر اپنے سفر کو کا میابی کے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے مگریہ صرف بیشوری کی بات ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے مگریہ صرف بیشوری کی بات ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے مگریہ مورف بیشوری کی بات ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے مگر بیصرف بیشوری کی بات ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے ساتھ طے کیا جاسکا ہے مگر بیصرف بیشوری کی بات ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے ساتھ سے جو کیا جاسکا ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے سے داگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے کا سے سی سے سوگر کیا ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے کی سے سے سی سی سی سی سی سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو ان پر کھلے کو سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو ان پر کھلے کی بات ہے۔اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے کی سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو ان پر کھلے کی کو سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو ان کے سیاتھ سوچیں تو سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو سیاتھ سے سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو سیاتھ سے سیاتھ سوچی سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو سیاتھ سے سیاتھ سوچیں تو سیاتھ سیاتھ سے سیاتھ سیاتھ سے سیاتھ سوچی سیاتھ سیاتھ سے سیاتھ سوچی سیاتھ سیاتھ سے سیاتھ سیاتھ سیاتھ سیات

- Ira

المُعْلِينِ اللهُ لِمَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

گا کہ اصلاح ہے ہے کہ بندے صرف اپنے رب کے ہوجائیں۔ اس کے برکس فساد ہے کہ اللہ اور بندے کے تعلق کو درست کرنے کے لئے جوتح یک چلے اس میں روڑے اٹکائے جائیں۔ ان کا بہ بظاہر نفع کا سودا حقیقتاً گھائے کا سودا ہے کیونکہ وہ بے آمیز حق کوچھوڑ کر ملاوٹی حق کواپنے لئے پبند کر رہے ہیں جوکسی کے پچھکام آنے والانہیں۔ اپنے دنیوی معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملہ میں سرسری تو تعات کو کافی سمجھنا گویا اللہ کے سامنے جھوٹ بولنا ہے۔ جولوگ ایسا کریں ان کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ اس قسم کی جھوٹی زندگی آ دمی کواللہ کے یہاں عذاب کے سواکسی اور چیز کا مستحق نہیں بناتی۔

# سبق نمبر آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اس کے حقیقی کردار کی بنیاد برہوگانہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد پر

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَ النَّانِيْنَ هَادُوْا وَ النَّطِيْ وَ الطَّبِيِيْنَ مَنْ الْمَنَ بِاللهِ وَ الْيُوْمِ الْخُوْدِ وَ عَلَى اللهِ مَا اللهِ وَ الْيُوْمِ الْخُوْدِ وَ عَلَى اللهِ مَا اللهِ وَ الْيُوْمِ الْخُوْدُ وَ اللهُمْ يَخْزُنُونَ ﴿ عَلَى اللهِ مَا لِكُونَ اللهِ مَا لَكُونِ اللهِ مَا لَكُونَ اللهِ مَا لَكُونِ وَ اللهُ مَا لَكُونُ وَ اللهُ مَا لَا مُعْلَى مَا لِكُونُ وَ اللهُ مَا لَا مُعَلِيفِهُمْ وَلا اللهُ مَا لَا مُعْلَى مَا لِكُونُ وَ اللهُ مَا لَكُونُ وَ اللهُ مَا لَا عَلَيْكُمْ وَلا اللهُ مَا لَكُونُ وَ اللهُ مَا لَا مُعَلِيهُمْ وَلا هُمُ مَا لِكُونُ وَاللهُ مَا لَا مُعَلِيكُ مَا لِكُونُ وَاللهُ مَا لَا مُعَلِيكُمُ مَا لِكُونُ وَاللهُ مَا لَا مُعَلِيكُ مَا لِكُونُ وَاللَّا مُعَلِيكُمْ مَا لِكُونُ وَاللَّهُ مَا لَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا لَا مُعَلِّي مَا لَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا مُعَلِّلُ مَا لَا مُعْمَالِكُمُ مَا لَا مُعَلِيكُمْ مَا لَا مُعْمَلُ مَا لَا مُعْمَلُكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِلَّا لَمُعُلِمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ت و اور نصاری اور حالی میں ہوئے اور جولوگ یہودی ہوئے اور نصاری اور صابی اور صابی اور صابی اور صابی اور صابی ان میں سے جو شخص ایمان لایا الله پراور آخرت کے دن پراوراس نے نیک کام کیا تو اس کے لئے اُس کے رب کے پاس اجر ہے۔اور اُن کے لئے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ دہ ممکنین ہول گے۔''

تشریخ : آیت میں چارگروہوں کا ذکر ہے۔ ایک، مسلمان جو حضرت محمد منافظیم کی اُمت ہیں۔ دوسرے، یہود جو ایپ کو حضرت موک کی اُمت کہتے ہیں۔ تیسرے، نصاری جو حضرت موک کی اُمت کہتے ہیں۔ تیسرے، نصاری جو حضرت سے گی اُمت ہونے کے دعویدار ہیں۔ چو تھے، صابی جو اپنے کو حضرت بچی کی اُمت بتاتے تھے اور قدیم زمانہ میں عراق کے علاقہ میں آباد تھے۔ وہ اہل کتاب تھے اور کعبہ کی طرف رُخ کرے نماز پڑھتے تھے، مگر اب صابی فرقہ تم ہو چکا ہے۔ دنیا میں اب اس کا کہیں وجود نہیں۔

یہاں سلمانوں کوالگ نہیں کیا ہے بلکہ اُن کا اور دوسر ہے پینمبروں سے نسبت رکھنے والی اُمتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزد یک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ اور دوسر ہے گروہ میں کوئی فرق نہیں۔ سب کی نجات کا ایک ہی محکم اُصول ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے کو یہودی یا صابی کے، ان میں سے کوئی بھی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر اللہ کے یہاں کوئی خصوصی یا صابی کے، ان میں سے کوئی بھی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر اللہ کے یہاں کوئی خصوصی

IMA

درجہ نہیں رکھتا۔ درجہ کا اعتبار اس پر ہے کہ س نے اللہ کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کوڈھالا۔

نبی کے زمانہ میں جب اس کے مانے والوں کا گروہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد ہمیشہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتی ہے۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی پکارکوس کر چھلوگوں کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب آتا ہے، ان کے اندر ایک نیاعزم جاگتا ہے۔ ان کی زندگی کا نقشہ جو اُب تک ذاتی خواہشوں کی بنیاد پر چل رہاتھا وہ خدائی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ یبی لوگ حقیق معنوں میں نبی کی اُمت ہوتے ہیں۔ ان کے لئے نبی کی زبان سے آخرت کی نعتوں کی بشارت دی جاتی ہے۔

مگر بعد کی تسلول میں صورتِ حال بدل جاتی ہے، اب اللہ کا دین ان کے لئے ایک قسم کی قومی روایت بن جاتا ہے۔ جو بشارتیں ایمان وعمل کی بنیاد پر دی گئی تھیں، ان کو محف گروہی تعلق کا بتیجہ بجھ لیا جاتا ہے۔ وہ مگان کر لیتے ہیں کہ ان کے گروہ کا اللہ سے کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسر بے لوگوں سے نہیں ہے۔ جو شخص اس مخصوص گروہ سے تعلق رکھے، خواہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے وہ کیسا ہی ہو، بہر حال اس کی نجات ہوکر رہے گی۔ جنت اس کے اپنے گروہ کے لئے ہاور جہنم صرف دوسر کروہوں کے لئے۔ نجات ہوکر رہے گی۔ جنت اس کے اپنے گروہ کے لئے ہاں جو پچھ اعتبار ہے وہ صرف اس بات کا کمر اللہ کا کسی گروہ سے خصوصی رشتہ نہیں۔ اللہ کے یہاں جو پچھ اعتبار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ آدمی اپنے فکر وعمل میں کیسا ہے۔ آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اس کے حقیق کر دار کی بنیاد پر ہوگا نہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد پر۔

سبق نمبر الله کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں مگروہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں، ان سے وہی سبق لے سکتا ہے جوابیخ اندرسوچنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ امُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْفِينًا مِّنَ انْفُسِهِمْ كَمَثَلِ عَنَامِ مِنْ يَدُو قِ اصَابَهَا وَابِلُ فَطَلَّ وَكُمُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْهُا وَابِلُ فَطَلَّ وَكُمُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدٌ ﴿ اَيُودُ اَحَلُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنَ نَخِيلٍ وَ اَعْنَابِ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدٌ ﴿ اَيُودُ اَحَلُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنَ نَخِيلٍ وَ اَعْمَالُ وَلَهُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّهُوتِ وَ اَصَابَهُ الْكِبُرُ وَ لَهُ ذُرِيتَةً لَا اللهُ لَكُمُ اللهِ الشَّهُوتِ وَ اَصَابَهُ الْكِبُرُ وَ لَهُ ذُرِيتَةً فَيَعَامُ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَكُمُ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَكُمُ اللهِ لَكُمُ اللهِ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهِ السَّالِكُ اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهُ لَكُمُ اللهِ السَّالِكُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهِ السَّالِكُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تَوْجَعِبْمُ : "اوران لوگوں کی مثال جواپنے مال کواللہ کی رضا چاہنے کے لئے اور اپنے نفس میں پختگی کے لئے خرج کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو۔اس پر

المنظم المنطقة المنطقة

زور کامینے پڑاتو وہ دونا پھل لایا۔اوراگر زور کامینے نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے اور جو
پھھٹم کرتے ہواللہ اس کود کھے رہا ہے۔کیاتم میں سے کوئی یہ پیند کرتا ہے کہ اس کے پاس
کھورول اور انگورول کا ایک باغ ہو، اس کے نیچ نہریں بہہ رہی ہوں۔ اس میں اس
کے واسطے ہرفتم کے پھل ہول اور وہ بوڑھا ہوجائے اور اس کے بیچے ابھی کمزور ہول،
تب اس باغ پر ایک بگولہ آئے جس میں آگ ہو۔ پھر وہ باغ جل جائے۔اللہ اس طرح
تہمارے لئے کھول کرنٹانیاں بیان کرتا ہے تا کہ تم غور کرو۔''

کی و اس کے تو سل این تو اس کے الدادی کو مضوط کرتا ہے۔ اگر وہ ابنی خواہش کے تحت عمل کر ہے تو اس نے اپنے دل کو ابنی خواہش پر جمایا۔ اس کے برعکس آدی اگر وہ ال عمل کر سے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ عمل کرنا ہوتا ہے اور بھی مشکل اللہ پر جمایا۔ دونوں راہوں پر ایبا ہوتا ہے کہ بھی آسان حالات میں عمل کرنا ہوتا ہے اور بھی مشکل حالات میں۔ تاہم مواقع جنے شدید ہوں، آدی کو جننا زیادہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپناعمل کرنا کی حالات میں۔ تاہم مواقع جنے شدید ہوں، آدی کو جننا زیادہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپناعمل کرنا کی راہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی دوجہ سے خصوصی قوت کی راہ میں اپنے اٹا نہ کو خرج کرنا بھی باعث ثو اب ہے گر جب خالف اسباب کی وجہ سے خصوصی قوت ارادی کو استعال کر کے آدی اللہ کی راہ میں اپنا اٹا شدد ہے تو اس کا ثو اب اللہ کے بیہاں بہت زیادہ ہے۔ ارادی کو استعال کر کے آدی اللہ کی راہ میں اپنا اٹا شدد ہو اس میں اللہ کی رضا کے لئے خرج کرنا، جس کو دیے کا حمومی و فرا سے جاس کو اللہ کے لئے دینا، جس سے خوش معاملگی پر طبیعت آ مادہ نہ ہواس سے اللہ کی خاطر خوش معاملگی کرنا، وہ چرزیں ہیں جو آدی کو سب سے نوش معاملگی کرنا، وہ چرزیں ہیں جو آدی کو سب سے نوش معاملگی کرنا، وہ چرزیں ہیں جو آدی کو سب سے نوش معاملگی کرنا، وہ چرزیں ہیں جو آدی کو سب سے نوش معاملگی کرنا، وہ چرزیں ہیں جو آدی کو سب سے نوادہ خدا پر تی پر جماتی ہیں اور اس کو خدا کی خصوصی تو جر حت و نصرت کا مشتق بناتی ہیں۔

آدی جوانی کی عمر میں باغ لگا تا ہے تا کہ بڑھا ہے کی عمر میں اس کا پھل کھائے۔ پھر وہ خف کیما بدنھیب ہے جس کا ہرا بھرا باغ اُس کی آخر عمر میں عین اُس وقت برباد ہوجائے جب کہ وہ سب سے زیادہ اس کا مختاج ہو اور اس کے لئے وہ وقت بھی ختم ہو چکا ہو جبکہ وہ دوبارہ نیا باغ لگائے اور اس کو از سرنو تیار کرے۔ ایسابی حال ان لوگوں کا ہے جھوں نے دین کا کام دنیوی عزت ومنفعت کے لئے کیا۔ وہ بظاہر نیکی اور بھلائی کا کام کرتے رہے مگران کا کام صرف شکلا بی عام دنیاداروں سے مختلف تھا۔ باعتبار حقیقت نیکی اور بھلائی کا کام کرتے رہے مگران کا کام صرف شکلا بی عام دنیاداروں سے مختلف تھا۔ باعتبار حقیقت دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ عام دنیادار جس دنیوی ترقی اور ناموری کے لئے دنیوی نقشوں میں دوڑ دھوپ کر دی۔ جو رہے ہوں ترقی اور ناموری کے لئے انھوں نے دینی نقشوں میں دوڑ دھوپ جاری کر دی۔ جو شہرت وعزت دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کرکے حاصل کر دے تھے ای شہرت وعزت دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کرکے حاصل کر دے تھے ای شہرت وعزت دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کرکے حاصل کر دے تھے ای شہرت وعزت دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کرکے حاصل کر دے تھے ای شہرت وعزت دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کرکے حاصل کر دے تھے ای شہرت وعزت دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کی حاصل کر دے تھے ای شہرت وعزت دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کی دو تو دوسر سے لوگ دنیا کی عمارت میں اپناا ثاشہ خرج کے دوسر سے سے میں اپنا ثاشہ خرج کی دو تو دوسر سے لوگ دیا کی مارت میں اپنا ثاشہ خرج کی دور کی دور دوسر سے لوگ دیا تھی دور دوسر سے لوگ دیا کی مارت میں اپنا ثاشہ خرج کی دور دوسر سے لوگ دیا کی مارت میں اپنا ثاشہ میں دور دوسر سے لوگ دیا کی میں دور دوسر سے لوگ دیں دور دوسر سے لوگ دیا کی میں دور دوسر سے تھے ای شہر دور دوسر سے لوگ دیا کی میں دور دوسر سے لوگ دیا کی میں دور دوسر سے لوگ دور دوسر سے لوگ دیں دور دوسر سے دور دوسر

المالية المالي

کو اضوں نے دین کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرج کر کے حاصل کرنا چاہا۔ ایسے لوگ جب مرنے کے بعد آخرت کے عالم میں پنچیں گے تو وہاں ان کے لئے کچھنہ ہوگا۔ انھوں نے جو کچھ کیا، اسی دنیا کے لئے کیا۔ پھر وہ اپنے کئے کا کچل اگلی دنیا میں کس طرح پاسکتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں مگر وہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں، ان سے وہی سبق لے سکتا ہے جوا پنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو۔

سبق نمبر السبسے بڑی دانائی ہے ہے کہ آ دمی اس راز کو جان لے کہ کہ میں چیز کود کیھنے کا سیجے ترین رُخ کیا ہے

رَبَّنَا لَا تُوغُ قُلُوبُنَا بَعُلَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبُبَ فِيْهِ ۖ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبُبَ فِيْهِ ۖ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْوَهَابُ ۞ (سَرة آل عُران: آيات ١٩٠٨)

تر جب کہ تو ہم کو ہدایت وے چکا اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے۔ بیشک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب! تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ ہیں۔ بے شک اللّٰد وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

تیکی جسلن ہے۔ جس طرح راستہ کی پھسلن ہوتی ہے ای طرح عقل کے سفر کی بھی پھسلن ہے۔ اور عقل کی پھسلن ہے کہ کسی معاملہ کو آدی اس کے سیح رُخ سے نہ دیکھے۔ کسی چیز کی حقیقت آدی اُسی وقت بچھتا ہے جب کہ وہ اس کو اُس رُخ سے دیکھے جس رُخ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی اور رُخ سے دیکھنے گئے تو عین ممکن ہے کہ وہ سیح رائے قائم نہ کر سکے اور غلط فہمیوں میں پڑ کر رہ جائے۔ سب سے بڑی دانائی ہے ہے کہ آدی اس راز کو جان لے کہ کسی چیز کو دیکھنے کا شیخے ترین رُخ کیا ہے۔ سبق نم بر رہ کی معاملہ بہی تھا ان کا ذبی بن تاریخی روایات کے انٹر سے سی بی تھا کہ جو ہمار سے گروہ میں ہے وہ ہدایت پر ہے اور جو ہمار سے گروہ میں ہے وہ ہدایت پر ہے اور جو ہمار سے گروہ میں ہے وہ ہدایت سے خالی ہے سے باہر ہے وہ ہدایت سے خالی ہے

وَ قَالَتْ ظَالِهَ قُمِّنَ آهُلِ الْكِتْ امِنُوا بِالَّذِي أَنْذِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَجُهَ النَّهَادِ وَ الْفُرُوَّ الْحِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ \* قُلْ إِنَّ الْهُلْي هُكَى اللهِ \* أَنْ يُتُوْلِى آحَدٌ مِّنْكُ مَا أَوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْكَ رَبِّكُمْ \* قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ

المحالية المعالمة الم

بِيدِاللهِ \* يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَادٍ يُتَّوِّدُّ إِلَيْكَ \* وَ مِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَا إِلَّا يُكَوِّدُ ۚ إِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمًا ۖ ذٰلِكَ بِانَّهُمُ قَالُوْا لَيْسَ عَكَيْنَا فِي الْأُمِّةِنَ سَبِيلٌ \* وَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ @ بَلْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِم وَاتَّفَى فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ (سورة آل عران: آيات ٢١٢١) عَيْنَ حَجَمَهُ كُنَا ثَابِ كَابِ كَالِكِ كُروه نِهِ كَها كَهْ سَلْمَانُون يرجو چيزاً تاري كَيْ ہےاس پر مبح کوایمان لاؤ اور شام کواس کا انکار کر دو، شاید که مسلمان بھی اس سے پھر جائیں۔ اور یقین نه کرومگر صرف اس کا جو چلے تمھارے دین پر، کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت كرے۔اوربياس كى دين ہے كى كودى كچھدے ديا جائے جوتم كوديا گياتھا۔ ياوہ تم سے تمہارے رب کے بہال جحت کریں۔ کہو بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص كركيتا ہے اور اللہ برافضل والا ہے۔ اور اہل كتاب ميں كوئى ايسا بھى ہے كما كرتم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھوتو وہ اس کو تنہیں ادا کردے۔اور اُن میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینارامانت رکھ دوتو وہ تم کوادا نہ کرے۔ إلّا بیہ کہتم اس کے سریر کھڑے ہوجاؤ۔ بیاس سبب سے کہوہ کہتے ہیں کہ غیرالل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں۔اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں، حالال کہ وہ جانتے ہیں۔ بلکہ جو شخص اپنے عبدكو بوراكرے اور اللہ سے ڈرئے تو بے شك اللہ السے متقیوں كو دوست ركھتا ہے۔" تَشَرِینَ ایک گروہ جس میں انبیاء اور صلحاء بیدا ہوئے ہوں، جس کے درمیان عرصہ تک دین کا چر جارہے،اکثر وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اور حق دونوں ایک ہیں۔وہ ہدایت کوایک گروہی چیز

پر چارہے، اسر وہ اس علای بی پر جا ماہے کہ وہ اور ان دوں ایک ہیں۔ وہ ہدایت وایک مروبی پیر چارہے، اسم وہ این ہیں تھا ان کا ذبن تاریخی روایات کے اثر سے بیبن گیا تھا کہ جو ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ ہدایت سے خالی ہے۔ جولوگ حق کو اس طرح گروہ ی چیز سمجھ لیس وہ ایک صدافت کو مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے جو اُن کے جولوگ حق کو اس طرح گروہ ی چیز سمجھ لیس وہ ایک صدافت کو مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے جو اُن کے گروہ کے باہر ظاہر ہوئی ہو۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ حق وہ ہے جواللہ کی طرف سے آئے نہ کہ وہ جو کسی شخص یا گروہ کی طرف سے ملے۔ وہ اگر چہ دین خداوندی کا نام لیتے ہیں مگران کا دین حقیقتا گروہ پر تی ہوتا ہے، نہ کہ اللہ پرتی۔ ان کا بیمزاج ان کی آئھ پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ اپنے گروہ سے باہر کسی کا فضل د کمال آئھیں دکھائی نہیں دیتا۔ کھلے کھلے دلائل سامنے آئے کے بعد بھی وہ اس کو شبہ کی نظر سے فضل د کمال آئھیں دکھائی نہیں دیتا۔ کھلے کھلے دلائل سامنے آئے کے بعد بھی وہ اس کو شبہ کی نظر سے

المُحْمَرُونَ (بلادة لانظير)

دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے حلقہ سے باہر اُٹھنے والی دعوتِ حق کے شدید مخالف بن جاتے ہیں۔ دوعملی کا طریقہ افتیار کرکے وہ اس کوختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے بنیاد با تیں مشہور کرکے لوگوں کو اس کی صداقت کے بارے میں مشتبہ کرتے ہیں۔ شریعت خداوندی کے سراسر خلاف وہ اپنے لئے اس کو جائز کر لیتے ہیں کہ وہ اخلاق کے دومعیار بنائیں۔ایک غیروں کے لئے، دوسراا پنے گروہ کے لئے۔

کسی کواپے دین کی نمائندگی کے لئے قبول کرنااللہ کی خصوصی رحمت ہے۔اس کا فیصلہ گروہی بنیاد پرنہیں ہوتا۔ یہ سعادت اس کوملتی ہے جس کواللہ اپ علم کے مطابق پیند کرے اوراللہ اُس شخص کو پیند کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے کو اس طرح وابستہ کر لے کہ وہ اس کا نگرال بن جائے۔جس سے وہ ڈرے، وہ اس کا آقابن جائے جس کے ساتھ کئے ہوئے عہد اطاعت کو وہ بھی نظرانداز نہ کرسکے۔اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو امانت کو پورا کرنے والے ہوں اور عہد کے پابند ہوں۔ ایسے ہی لوگول پر اللہ کی رحمتیں اُتر تی ہیں، اس کے برعمس جولوگ امانت کی ادائیگی کے معاطم میں بے پروا ہوں اور عہد کو پورا کرنے میں حتاس نہ رہیں وہ اللہ کے بہاں بے قیمت ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں اور نفر توں سے دور کر دیۓ جاتے ہیں۔

### سبق نمبر کا کسی تعلیم کی صدافت کی سادہ اور یقینی پہچان ہے کہوہ اللہ کے بندول کو اللہ سے ملائے

المنافعين (المادرة الديمية)

لوگ ایسے بھی ہیں جواپنی زبانوں کو کتاب میں موڑتے ہیں تا کہتم اِس کو کتاب میں سے معجھوحالاں کہوہ کتاب میں سے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیاللد کی جانب سے ہے حالال كدوه الله كي جانب سينهين اوروه جان كرالله يرجموث بولت بين كسي انسان كابيركام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہتم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ وہ تو بہے گا کہتم اللہ والے بنو۔اس واسطے کہتم دوسروں کو كتاب كى تعليم دية ہواورخود بھى اس كو پرمھة ہواور نه وہ تمہيں بيتكم دے گا كہتم فرشتوں اور پیغمبرول کورب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعداس کے کہتم اسلام لاچکے ہو۔'' تَشَرِينَ فَيَ الكِشْخُصُ جب ايمان لا تا ہے تو وہ اللہ سے اس بات كاعبد كرتا ہے كہوہ اس كى فرمان برداری کرے گااور بندول کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گاجواللہ کی شریعت کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ یہ ایک پابند زندگی ہے جس کوعہد کی زندگی ہے تعبیر کیا جاسكتا ہے۔اس زندگی پر قائم مونے كے لئے نفس كى آزاد يوں كوختم كرنا پڑتا ہے، بارباراپنے فائدوں اور مصلحتوں کی قربانی دین پرتی ہے۔اس لئے اس عہد کی زندگی کو وہی شخص نباہ سکتا ہے جو نفع نقصان سے بے نیاز ہوکراس کو اختیار کرے ۔جس شخص کا حال بیہو کہ نفس پر چوٹ پڑے یا دنیا کا مفاد خطرہ میں نظرآئے تو وہ عہد خداوندی کونظرانداز کر دے اوراپنے فائدوں اور مصلحوں کی طرف جھک جائے، اس نے گویا آخرت کو دے کر دنیا خریدی۔ جب آخرت کے پہلو اور دنیا کے پہلو میں ہے کسی ایک کو لینے کا سوال آیا تو اس نے دنیا کے پہلو کو ترجیح دی۔ جو شخص آخرت کو اتن بے قیت چیز سمجھ لے وہ

آخرت میں اللہ کی عنایتوں کاحق دار کس طرح ہوسکتا ہے۔
جولوگ آخرت کو اپنی دنیا کا سودا بنائیں وہ دین یا آخرت کے منکر نہیں ہوجاتے۔ بلکہ دین اور
آخرت کے پورے اقرار کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، پھران دوم تفادرو یوں کو وہ کس طرح ایک دوسرے
کے مطابق بناتے ہیں اس کا ذریعہ تحریف ہے۔ یعنی آسانی تعلیمات کو خود ساختہ معنی بہنانا۔ ایسے لوگ
اپنی دنیا پرستانہ روش کو آخرت پندی اور اللہ پرسی ثابت کرنے کے لئے دین تعلیمات کو اپنے مطابق دھال لیتے ہیں۔ بھی اللہ کے الفاظ کی اپنے مفید مطلب تشریح کر کے۔وہ دھال لیتے ہیں۔ بھی اللہ کے الفاظ کو بدل کر اور بھی اللہ کے الفاظ کی اپنے مفید مطلب تشریح کر کے۔وہ اپنے آپ کو بدل نے کے بجائے کتاب اللی میں نہیں ہے اس کو عین کتاب اللی میں نہیں ہے اس کو عین کتاب اللی کی چیز بنا دیں، اپنی بے خدا زندگی کو خدا زندگی ثابت کر دکھا نمیں۔ اللہ کے بزدیک یہ بیرتین جرم ہے کہ آ دمی اللہ کی بطرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے بندوں کو اللہ سے ملائے ، لوگوں کے تعلیم کی صدافت کی سادہ اور یقینی بیجیان سے ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے ، لوگوں

کے خوف و محبت کے جذبات کو بیدار کر کے اُس کو اللہ کی طرف موڑ دے۔ اس کے برعکس جوتعلیم شخصیت پرستی یا اور کوئی پرستی پیدا کرے، جو انسان کے نازک جذبات کا مرکز توجہ کسی غیر اللہ کو بناتی ہو، اس کے متعلق سمجھنا چاہیے کہ وہ سراسر باطل ہے خواہ بظاہر اپنے او پر اس نے حق کالیبل کیوں نہ لگار کھا ہو۔

سبق نمبر الله کی کتاب کسی گروہ کودی جاتی ہے کہ وہ اس سے ابنی سوچ اور اللہ علی کتاب کسی گروہ کودی جاتی ہے کہ وہ اس سے ابنی سوچ اور اللہ علی کتاب کی حامل کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے ، جبیا کہ یہود ہوئے تو اللہ کی کتاب سے وہ ہدایت کے سیاکہ یہائے گراہی کی غذا لینے گئی ہے

الله تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلْلَةَ وَيُرِيْدُونَ ان تَضِلُّوا السَّبِيلُ فَ وَ الله اعْلَمُ بِاعْدَا إِلَمْ وَ كَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَ كَفَى بِاللهِ نَصِيْرًا ﴿ مِنَ النَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَنْ مُواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ اسْبَعْ غَيْر النَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَنْ مُواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ اسْبَعْ غَيْر مُسْبَعْ وَ انظُونًا لَيًّا بِالْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الرِينِ وَ لَوْ اللهُمْ قَالُواسِعِنَا وَ اطْعُنَا وَ السَّبَعْ وَ انظُونًا لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اقْوَمَ وَ لَكِنْ لَكَانُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اقْوَمَ وَ لَكِنْ لَكَانُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اقْوَمَ وَ لَكُنْ لَكَانُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اقُومَ وَ لَكِنْ لَكَانُهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ ورورة الناء: آيات ٢٣٠٣٣)

تشریق : الله کی کتاب کسی گروہ کو اِس لئے دی جاتی ہے کہ وہ اس سے اپنی سوج اور اپنے عمل کو درست کرے مگر جب آسانی کتب کی حامل کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، جیسا کہ یہود ہوئے، تو الله کی کتاب سے وہ ہدایت کے بجائے گراہی کی غذا لینے گئی ہے۔ اللہ کے احکام اس کے لئے خشک جزئیاتی

بحثوں کا موضوع بن جاتے ہیں۔اب اس کے یہاں اعتقادیات کے نام پرفلسفیانہ قسم کی موشگافیاں جنم لیتی ہے۔ وہ اس کے لئے ایسی سرگرمیوں کی تعلیم دینے والی کتاب بن جاتی ہے جس کا آخرت کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنی روایتی نفسیات کی وجہ سے ضروری سیجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر بات کو اللہ کی بات کا اللہ کی است کا بات کا اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں۔اللہ کے بات ثابت کریں۔وہ اپنے ممل کا دینی جواز فراہم کرنے کے لئے اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں۔اللہ کے کلمات کو اس کے موقع وکل سے ہٹا کر وہ اس کی خود ساختہ تشریح کرتے ہیں۔ وہ الفاظ میں اُلٹ بھیر کرکے اس سے ایسام فہوم نکالتے ہیں جس کا اصل خدائی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

"مراللد کی کتاب کا کچھ حصہ ملاتھا" کا مطلب سے ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب کے الفاظ تو پڑھنے کو ملے مگر اللہ کی کتاب پر عمل کرنا جو اصل مقصود تھا، اس سے وہ دور رہے۔ لفظ کے معاملہ میں وہ حامل کتاب بنے رہے مگر عمل کے معاملہ میں انھوں نے عام دنیا دارانہ قوموں کا راستہ اختیار کرلیا۔ مزید سے کہ عام لوگ دنیا داری کو دنیا داری کے دنیا داری کے دنیا داری کو دنیا داری کے دنیا داری کے لئے اللہ کی کتاب سے سند پیش کرنے گئے۔

پھران کی گراہی اپنی ذات تک نہیں رُک۔ وہ اپنے کو اللہ کے دین کا نمائندہ سمجھتے ہے اس لئے جب غیر یہودی عربوں نے پغیر آخر الزمال کا ساتھ دینا شروع کیا تو یہودا پنی دین داری کا بھرم قائم رکھنے کے لئے خو دبیغیر کے مخالف ہو گئے۔ انھوں نے آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات میں طرح کے شوشے نکال کرلوگوں کو اس شبہ میں مبتلا کرنا شروع کیا کہ بیاللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں بلکہ محض ذاتی حوصلہ کے تحت دین خدا کے علم بردار بن کر کھڑے ہوگئے ہیں۔ مگر اس معرکہ میں اللہ غیر جانب دار نہیں ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے وفاداروں کا ساتھ دے گا اور انہیں کا میاب کر کے دہے گا۔

''لعنت'' دراصل بے حسی کی آخری صورت ہے۔ آ دمی کی بے حسی جب اس نوبت کو پہنچ جائے کہ اس کوحق اور ناحق کی کوئی تمیز ندرہے تو اس کولعنت کہتے ہیں۔

سبق نمبر الم دين كى دوسمي بين ايك ملاوئى دين، دوسراب آميزدين،

ملاوئى دين دراصل دنيا كے اوپردين كاليبل لگانے كا دوسرانام ہے

من كان يُونِدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوتِ اليّهِمُ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لا

يُبْحَسُونَ ۞ اُولِلْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

کی وقتمیں ہیں، ایک ملاوئی دین، دوسرا ہے آمیز دین، ملاوئی دین وراصل دنیا کے اوپر دین ملاوئی دین دراصل دنیا کے اوپر دین کالیبل لگانے کا دوسرا نام ہے۔ وہ دنیا اور دین کے درمیان مصالحت کرنے سے وجو دمیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرزمانہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ملاوئی دین کی بنیاد پر بڑے بڑے ادارے قائم ہوتے ہیں۔ مفاد پرست لوگ اس کے ذریعہ دین کے نام پر دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔

بہتر دین کا معاملہ اس کے بالکل برعس ہے۔ بہ آمیز دین کی دعوت جب کسی ماحول میں اضحیٰ ہے تو وہ صرف ایک نظری سچائی ہوتی ہے۔ معاشی مفادات اور قیادتی مصالح اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ ایک حالت میں جولوگ ملاوئی دین کے نام پرعزت اور مقام حاصل کئے ہوئے ہوں ان کے سامنے جب بہ آمیز دین کی دعوت آتی ہے تو وہ سخت متوحش ہوتے ہیں کیونکہ اس کو اختیار کرنے کی صورت میں انہیں نظر آتا ہے کہ تمام دنیاوی چیزیں ان سے چھن جا سی گ

اس اعتبار سے کسی ماحول میں ہے آمیز دین کی دعوت کا اُٹھنا دہاں ایک نازک امتحان کا بر پا ہونا ہے۔ ایسے دفت میں جولوگ دنیا کی عزت اور دنیا کے مفادات کو قابل ترجی سمجھیں اور ہے آمیز دین کا ساتھ دند یں ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے خانہ میں چلی جاتی ہے کیونکہ اُٹھوں نے اس دین کا ساتھ دیا جس میں انہیں اپنے دنیوی مفادات محفوظ تھے اور اس دین کا ساتھ نددیا جس میں انہیں اپنے دنیوی مفادات محفوظ تھے اور اس دین کا ساتھ نددیا جس میں انہیں اپنے دنیوی مفادات محفوظ تھے اور اس دین کا ساتھ نددیا جس میں انہیں اس نے دنیوی مفادات محفوظ ہوں ، اصل مقصود کے اعتبار سے دو ایک خصول میں مشغول ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک کوشٹوں کا آخرت میں کوئی نتیجہ ملنا ممکن نہیں۔ انھوں نے اگر چہا پی سرگرمیوں کو دین کے نام سے موسوم کر رکھا تھا وہ اپنی قبوی میلوں کے او پر جشن دین کا بورڈ لگاتے تھے۔ وہ اپنی قومی لڑائیوں کو مقدس جنگ کا نام دیتے تھے۔ وہ اپنی قباد کی لڑائیوں کو مقدس جنگ کا نام دیتے تھے۔ وہ اپنی قباد کی خصور میں بیان کرتے میں بیان کرتے میں ان کی خور سے میں بیان کرتے ہے۔ وہ اپنے سیای ہنگاموں کو مذہب کی اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آخرت کی زمین میں نہیں، اس لئے قیامت کا زلزلہ انہیں ہیں انکل برباد کردے گی دنیا میں اُن کا کوئی انجام ان کے حصد میں نہ آئے گا۔



## سبق نمبر الله کے یہاں نجات کا فیصلہ خالص عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ بی یا گروہی تعلق کی بنیادوں پر

وَ لَاذَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِلُ وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْدُمُ الْحِكِمِيْنَ ﴿ قَالَ لِنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ إِنَّا عَبَلُّ عَبُلُ عَيْدُ صَالِحٍ \* فَلَا تَسْعُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ \* إِنِّى آعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّى آعُودُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ \* وَ اَنْ الْعَلْمَ وَ اللهِ عِلْمٌ \* وَ إِلاَ تَغْفِرُ لِيْ وَ تَرْحَمُنِي آكُنْ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ﴿ وَ اللهِ عِلْمٌ \* وَ إِلاَ تَغْفِرُ لِيْ وَ تَرْحَمُنِي آكُنُ مِنَ الْخُورِينَى ﴿ وَ اللهِ عِلْمٌ \* وَ اللهُ عَلِي اللهِ عِلْمُ \* وَ اللهُ اللهِ عَلْمٌ فَي وَ تَرْحَمُنِي آكُنُ مِنَ الْخُورِينَى ﴿ وَ اللهِ عَلْمٌ \* وَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمٌ فَي وَ اللهِ عَلْمٌ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

في في المرابيا مير على الدنوح في البيان المراد كها كما عمير عدب! ميرابيا مير عكم والول مين سے ہما اور بيتك تيرا وعدہ سي ہم اور توسب سے برا حاكم ہے۔ اللہ في كها ، والول مين سے ہم اور بيتك تيرا وعدہ سي اس كے كام خراب ہيں پس مجھ سے اس چيز كے الئے سوال نہ كروجس كاتم ہميں علم نہيں۔ ميں تم كونفيحت كرتا ہول كہتم جا ہلول ميں سے نہ ہو۔ نوح في كہا كما سے وہ چيز مائكوں جس كا فوح في كہا كما سے مير سے دب! ميں تيرى پناہ چا ہما ہوں كہ تجھ سے وہ چيز مائكوں جس كا مجھے علم نہيں اور اگر تو مجھے معاف نہ كرے اور مجھ برحم نہ فرمائے تو ميں برباد ہوجاؤں گا۔"

کی کی کی کی کا بیٹا کنوان ہی جولوگ غرق ہوئے اُن میں خود حضرت نوح کا بیٹا کنوان بھی تھا۔ حضرت نوح نے اس کو اپنی کشتی میں بٹھانا چاہا مگر اُس کے لئے ڈو بنا مقدر تھا اس لئے وہ نہیں بیٹھا۔ پھر انھوں نے اس کے بچاؤ کے لئے اللہ سے دُعا کی تو جواب ملا کہ یہ نادانی کا سوال ہے۔ ایسے سوالات نہ کرو۔

besturdubooks.net

اصل میہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ اس بنیاد پرنہیں ہوتا کہ جولوگ بزرگوں کی اولاد ہیں، یا جو کسی حضرت کا وامن تھاہے ہوئے یہ اللہ کے دامن تھاہے ہوئے ہیں ان سب کو نجات یا فتہ قرار دے کر جنٹوں میں داخل کر دیا جائے ۔ اللہ کے یہاں نجات کا فیصلہ خالص عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کنسی یا گروہی تعلق کی بنیادوں پر۔

دنیا میں اگرنسی رشتہ کا اعتبار ہے تو آخرت میں اخلاقی رشتہ کا اعتبار بطوفانِ نوح اسی لئے آیا تھا کہ انسانوں کے درمیان دوسری تمام تقسیمات کوتوڑ کر اخلاقی تقسیم قائم کرد ہے۔ جومل صالح والے لوگ ہیں ان کوخدائی کشتی میں بٹھا کر بچالیا جائے اور غیر عمل صالح والے تمام لوگوں کوطوفان کی بے رحم موجوں کے حوالے کردیا جائے۔ یہی واقعہ دوبارہ قیامت میں زیادہ بڑے بیانہ براور زیادہ کامل طور پر ہوگا۔

سبق نمبر الله الله نے ہر مخص اور ہر قوم کو ایک مقرر مہلت دی ہے، اس مدت تک وہ ہرایک کوموقع دیتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آ واز سے یا خارجی

تنبیہات سے چوکتا ہواورا پنی اصلاح کرلے

وَ لَوْ يُؤَاخِنُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْبِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَ لَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلَ اَجَلٍ مُّسَتَى ۚ فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْلِ مُوْنَ ۞

(سورة النحل: آيت ۲۱)

تَ وَمَنْ بَرَسَى جَانَدار كُونَهُ جِهُورُ تَالَيْنَ وَمَنْ بِرَسَى جَانَدار كُونَهُ جِهُورُ تَالَيْنَ وَهُ الكَمْ مَنْ بِرَسَى جَانَدار كُونَهُ جِهُورُ تَالَيْنَ وَهُ اللّهُ مَقْرِر وَتَ تَكُ لُولُول كُومِهُ لَت دِيتًا ہے۔ پھر جب اُن كامقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی ہجھے ہئے میں گے اور نہ آ گے بڑھ مکیں گے۔''

تشریخ خالم پرگرفت کی ایک شکل یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص ظلم کرنے فوراً اس کو پکڑ کرسخت سزا دی جائے۔ گر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ، اگر اللہ ایسا کرے تو زمین پرکوئی چلنے والا باقی نہ رہے۔ اللہ نے ہر شخص اور ہرقوم کو ایک مقرر مہلت دی ہے ، اس مترت تک وہ ہر ایک کوموقع دیتا ہے کہ وہ این شمیر کی آ واز سے یا خارجی تنبیبات سے چوکتا ہو اور اپنی اصلاح کرلے۔ اصلاح کرتے ہی لوگوں کے پچھلے تمام جرائم معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہوجاتے ہیں کہ جیسے انھوں نے ابھی نئی زندگی شروع کی ہو۔ دورانِ مہلت نہ پکڑنا جس طرح اللہ نے اپ او پر لازم کیا ہے ای طرح اس نے یہ جھی اپنے دورانِ مہلت نہ پکڑنا جس طرح اللہ نے اپ او پر لازم کیا ہے ای طرح اس نے یہ جھی اپنے

رووابِ ہمک مہات کے بعد وہ لوگوں کو ضرور پکڑے۔مہلت ختم ہونے کے بعد کسی کومزید موقع او پر لازم کیا ہے کہ ختم مہلت کے بعد وہ لوگوں کو ضرور پکڑے۔مہلت ختم ہونے کے بعد کسی کومزید موقع نہیں دیا جاتا، نہ فر د کواور نہ قوم کو۔

سبق نمبر الله آدمی حق کے مقابلہ میں سرکشی کرتا ہے تو اس کوفوراً اس کی سز انہیں ملتی

وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَو يُؤَاخِلُهُ مُولِكَ السَّبُو الْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لَبُلُ الْفَوْدَ وَيَلْكَ الْفَوْرَى اَهُلَكُنْهُمْ لَبَّا ظَلَبُوا وَ اللَّهُ الْفُورَى اَهُلَكُنْهُمْ لَبَّا ظَلَبُوا وَ اللَّهُ الْفُورَى اَهُلَكُنْهُمْ لَبَّا ظَلَبُوا وَ اللَّهُ الْفُورَى اَهُلَكُنْهُمْ لَبَّا ظَلَبُوا وَ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْمُ الْكُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكِلْمُ الللللْمُ اللْمُلْكِلَّالِمُ اللللْمُلْمُ

بِمِنْ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُل

ا المحال المحالة المحا

مقابلہ میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ وہ ظالم ہو گئے اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا۔''

تَشَوِیْ تَ : آدی حق کے مقابلہ میں سرکشی کرتا ہے تو اس کوفور آس کی سز انہیں ملتی۔ اس سے غلط فہمی میں پڑ کروہ اپنے کو آزاد سمجھ لیتا ہے اور مزید سرکشی کرنے لگتا ہے حالانکہ بیرنہ پکڑا جانا، امتحان کی مہلت کی بنا پر ہے نہ کہ آزادی اور خودمختاری کی بنا پر۔

آدمی سبق لینا چاہے تو ماضی کا انجام اُس کے سامنے موجود ہے جس سے وہ حال کے لئے سبق کے سکتا ہے۔ سطح زمین پر بار بارمختلف تو میں اور تہذیبیں اُبھری ہیں اور تباہ کر دی گئی ہیں۔ جب بچھلی نسلوں کے ساتھ یہی واقعہ کیوں نہیں ہوگا۔ نسلوں کے ساتھ یہی واقعہ کیوں نہیں ہوگا۔

سبق نمبر الله کااصل دین ایک ہے، مگرلوگوں کی اپنی تشریحات

#### میں وہ ہمیشہ مختلف ہوجا تا ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَ الَّذِيْنَ هَادُوا وَ الصِّبِيِّنَ وَ النَّطِرَى وَ الْبَجُوسَ وَ الَّذِيْنَ اَشُركُوا وَ الصِّبِيِّنَ وَ النَّطرَى وَ الْبَجُوسَ وَ الَّذِيْنَ اَشُركُوا وَ الصِّبِيِّنَ وَ النَّطرَى وَ الْبَجُوسَ وَ الَّذِيْنَ اَشُركُوا وَ الصِّبِيِّنَ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْلًا ﴿ (مورة الْحُ: آيت ١٠) فَيَوديت فَيَحَرَّمُ اللهِ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تشیری اس آیت میں چھ مذہبی گروہوں کا ذکر ہے۔ مسلمان، یہودی، صابی، نصاری، مجوس اور مشرکین مکہ۔ یہودی حضرت مولی کو ماننے والے اور مشرکین مکہ۔ یہودی حضرت مولی کو ماننے والے سے نصاری حضرت عیسی کو، مجوس زرتشت کواور مشرکین حضرت ابراہیم کو۔

یہ سارے لوگ ابتداء توحید پرست تھے، گر بعد میں انھوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کرلیا۔
اور اب وہ اس بگڑے ہوئے دین پر قائم ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی عملاً ایسا ہوسکتا ہے۔ مسلمانوں کی
کتاب اگر چہ محفوظ ہے، گرامتحان کی اس دنیا میں ان کے ہاتھ اس سے بندھے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ
قرآن وسنت کی خودساخت تشریح کر کے اپنا ایک دین بنا نمیں اور اس خودساخت دین پرقائم ہوکر سمجھیں کہ
وہ اللہ کے دین پرقائم ہیں۔

الله كا اصل دين ايك ہے مگر لوگوں كى اپنى تشريحات ميں وہ ہميشہ مختلف ہوجا تاہے۔اس كئے جب لوگ الله كے اصل دين پر ہول تو اُن كے درميان اتحاد فروغ يا تاہے۔ مگر جب لوگ خود ساختہ دين

پر چلنے لکیں تو ہمیشہ ان کے درمیان مذہبی اختلافات بیدا ہوجاتے ہیں۔ یہ اختلافات لامٹاہی طور پر برھتے ہیں۔ یہ اختلافات لامٹاہی طور پر برھتے ہیں۔ وہ مجھی ختم نہیں ہوتے۔ تاہم اللہ تعالی کو ہر شخص کا حال پوری طرح معلوم ہے۔ وہ قیامت میں بتادے گا کہکون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔

سبق نمبر کا فخر والے دین ہمیشہ کئی ہوتے ہیں اور خوف والا دین ہمیشہ ایک ہوتے ہیں اور خوف والا دین ہمیشہ ایک ہوتا ہے، بخوفی کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا اتحاد

و کی کارلیا۔ ہر گروہ کے باس میں کارے کارلیا۔ ہر گروہ کے باس جو کچھ ہے اس پر گروہ کے باس جو کچھ ہے اس پر فروہ کے باس جو کچھ ہے اس پر وہ نازال ہے۔ بس ان کو اُن کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دو۔ کیا وہ سیجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیئے جارہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں۔ بلکہ وہ بات کونہیں سیجھتے۔''

کیفیری آباللہ کا دین جب اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ ہوتو وہ لوگوں میں خوف بیدا کرتا ہے اور جب دین کی اصل روح نکل جائے تو وہ فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب کہ اہل دین گروہوں میں بٹ کر کلڑے کو جائے ہیں، ہر گروہ اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی ایسا پہلو لیا ہے جس میں اس کے لئے فخر کا سامان موجود ہو۔ فخر والے دین ہمیشہ کئی ہوتے ہیں اور خوف والا دین ہمیشہ ایک ہوتا ہے، بے خوفی کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا تعدد پیدا کرتی ہے اور خوف کی نفسیات رایوں کا اتحاد۔

موجودہ دنیا میں انسان حالتِ امتحان میں ہے۔ اللہ کے علم میں کی شخص یا گروہ کی جو ہدت ہے اس مدت تک اس کو زندگی کا سامان لاز آدیا جاتا ہے۔ اس بنا پر غافل لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اگروہ غلطی پر ہوتے ہیں تو اُن کا مال واسباب اُن سے چھین لیا جاتا حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مال و اسباب مدت امتحان کے دوران میں ہدایت سے انحراف پر۔



## سبق نمبر الله کا داعی جب لوگوں کوخت کی طرف بلاتا ہے تو اکثر ایبا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں

اِدْفَعُ بِالَّيْ هِي آحْسَنُ السَّيِّمَةُ الْعَنْ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُلْ ذَبِّ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمُونُ فِي ﴿ الرَّالَةِ فَلَ السَّيْطِيْنِ ﴿ وَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَتُحْفُرُونِ ﴿ (سورة المؤسنون: آيات ١٩ ٩٨٢) مِنْ هَمُونُ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَتُحْفُرُونِ ﴿ (سورة المؤسنون: آيات ١٩ ٩٨١) مَنْ مَعْ بِنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

کیسی کی اللہ کا دائی جب لوگوں کوئی کی طرف بلاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دمن بن جاتے ہیں۔ وہ اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے شرکا نشانہ بناتے ہیں۔ اس وقت دائی کے اندر بھی جوالی ذہن اُ بھرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ براسلوک کرو۔ اگرتم خاموش رہتو ان کے حوصلے بڑھیں گے۔ کے حوصلے بڑھیں گے اور وہ مزید مخالفانہ کارروائی کرنے کے لئے دلیر ہوجا کیں گے۔

مگراس قسم کے خیالات شیطان کا وسوسہ ہیں۔شیطان اس نازک موقع پر آدمی کو بہکا تا ہے تا کہ اس کوراہ سے بے راہ کر دے۔ ایسے موقع پر داعی اور مؤمن کو چاہیے کہ وہ شیطانی بہکاووں کے مقابلہ میں اللہ کی پناہ مائے نہ کہ شیطانی بہکاوول کو مان کراپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے لگے۔

سبق نمبر 🕝 آدمی کا امتحان دیکھ کر ماننے میں نہیں ہے بلکہ سوچ کر

#### مانے میں ہے

اکم تکن الیتی تُنتل علیکُم فکننگم بها تُکیّدبُون و قالُوا رَبّنا غلبت علینا شفوتُنا و کُنّا قَوْمًا صَالِیْن و رَبّنا آخرِجُنا مِنْهَا فَان عُدُنا فَانَا ظلِمُون و قال شفوتُنا و کُنّا قَوْمًا صَالِیْن و رَبّنا آخرِجُنا مِنْهَا فَان عُدُنا فَانَا ظلِمُون و قال الْحَسَون آیات ۱۰۸۲۱۰۵ الْحَسَون آیات و ۱۰۸۲۱۰۵ می المحت المحتور المحتور



قریم نے جائے گا کہ وہ کھوں ہے وکھ لینے کے بعد کسی کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ موجودہ دنیا میں آکر رہے اور صحیح عمل کا ثبوت دے، کیونکہ دنیا کی زندگی کا مقصد امتحان ہے، اس بات کا امتحان کہ آدمی دیکھے بغیر جھکتا ہے یا نہیں۔ جب آخرت کا مشاہدہ کرا دیا جائے تو اس کے بعد نہ جھنے کی کوئی قیمت ہے اور نہ داپس جھنے کا کوئی امکان۔

آدمی کا امتحان دیکھ کر ماننے میں نہیں ہے بلکہ سوچ کر ماننے میں ہے۔ طالب علم کی جانج پرچہ آؤٹ ہونے سے پہلے کی جاتی ہے۔ جب پرچہ آؤٹ ہوکرا خباروں میں جھپ چکا ہواُس کے بعد کسی طالب علم کی جانچ کرنے کا کوئی سوال نہیں۔



